# سيرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام

تصنيف

سيدنا حضرت مرزابشيرالدين محموداحد لمسيدنا حضرت الثاني نوراللدمرقدهٔ خليفة استح الثاني نوراللدمرقدهٔ نام كتاب : سيرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

يبلشر : قمراحمه

ناشر : مجلس خدام الاحمديه پاکستان

كمپوزنگ : خالدكمپوزنگ سنٹرر بوه

مطبع : نصرت آرٹ پریس ربوہ

اس کتاب کی اشاعت میں مکرم عمیراحمد ملک صاحب (مجلس فیصل ٹاؤن لاہور) نے بہتع اپنی اہلیہ مکرمہ رابعہ عمیر ملک صاحبہ کے اپنے والدین مکرم عبیر ملک صاحبہ کی طرف سے معاونت عبدالرحیم ملک صاحب اور مکرمہ قدسیہ رحیم صاحبہ کی طرف سے معاونت فرمائی ہے۔ فہزاھم اللّٰہ احسن الہزاء

شائع كرده: مجلس خدام الاحمديه پاكستان

خلافت احمد میصد سالہ جو بلی کے تاریخی اور بابر کت موقع پراس کتاب کی ایک دفعہ پھراشاعت کی جارہی ہے۔ دعا ہے کہ تمام احمد ی بچوں اور نو جوانوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ باعث از دیا دِ ایمان وعمل ہو۔ آمین

والسلام خاكسار فريداحمدنويد صدرمجلس خدام الاحمديديا كستان

#### ويباجه

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ کی سیرت وسوانح کا مطالعہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، نہ صرف ہمارے علم اور معلومات کے لیے بلکہ ممل والیمان کی مضبوطی اور ترقی کے لیے بھی۔ میں اپنے دیباچہ میں ازخود کچھ عرض کرنے کی بجائے اس کتاب کے دیباچہ اوّل کومن وعن یہاں لکھنے کی سعادت حاصل کرنا چا ہتا ہوں جو حضرت مصلح موعود نے اس کتاب کے لیے رقم فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں: -

'' چونکہ احمد یہ جماعت کی روز مرہ ترقی اور اطراف عالم میں پھیلنے والی اہر کو دکھے کر بہت سے لوگوں کو جواس کے حالات سے واقف نہیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حالات سے آگاہ ہوں لیکن بوجہ مجبوری کے وہ مفصل کتب کونہیں دکھ سکتے اس لیے میں نے چاہا کہ ایک ایبا رسالہ لکھ دوں جس میں مختر طور پر اس سلسلہ اور اس کے بانی کے حالات درج ہوں تا کہ طالبانِ حق کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ماتحت را بہما کا کام دے اور مزید حقیق کے لیے ان کے دلوں میں تح یک پیدا کرے اور آسانی با دشاہت میں داخل ہونے والوں کے لیے راستہ میں داخل ہونے والوں کے لیے راستہ میں تح یک پیدا کرے اور آسانی با دشاہت میں داخل ہونے والوں کے لیے راستہ کی سے حالات، اس کی سیرت، اس کا دعوی اور دلائل، اس کی مشکلات، اس کی پیشگوئیاں، اس کا کام ، اس کے بعد اس کے قائم کر دہ سلسلہ کے حالات، اس کی بیشگوئیاں، اس کا کام ، اس کے بعد اس کے قائم کر دہ سلسلہ کے حالات، اس کی مشکلات، اس کی پیشگوئیاں، اس کا کام ، اس کے بعد اس کے حالات، اس کی مشکلات، اس کی بیشگوئیاں، اس کا کام ، اس کے بعد اس کے حالات، اس کی مشکلات، اس کی بیشگوئیاں، اس کا کام ، اس کے بعد اس کے قائم کر دہ سلسلہ کے حالات، اس کی حالات ، اس کی حالات کی حالا

( دیباچه طبع اوّل)

#### بسم التدالرحمن الرحيم

# احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کے خاندانی حالات

احمد جوسلسلہ احمد سے بانی تھ۔ آپ کا پورانام غلام احمد تھا اور آپ تادیان کے باشندے تھے جو بٹالہ ریلوے اسٹیشن سے گیارہ 11 میل، امرتسرسے چوہیں 24 میل اور لا ہور سے قریباً 1836ء یا لاہور سے قریباً ستاون 57 میل جانب مشرق پرایک قصبہ ہے۔ آپ قریباً 1836ء یا 1837ء میں اِس گاؤں میں مرزا غلام مرتضٰی صاحب کے ہاں جمعہ کے دن پیدا ہوئے ﷺ اور آپ کی ولادت توام تھی لیعنی آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جو تھوڑی ہی مدت بعد فوت ہوگئی۔

پیشتراس کے کہ مئیں آپ کے حالات بیان کروں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مخضراً آپ کے خاندان کے بھی کچھ حالات بیان کردیے جائیں۔

آپ کا خاندان اپنے علاقے میں ایک معر زخاندان تھا اور اس کا سلسلہ نسب برلاس سے جو امیر تیور کا چیا تھا ملتا ہے اور جبکہ امیر تیمور نے علاقہ کُش پر بھی جس پر اس کا چیا حکمران تھا قبضہ کرلیا تو برلاس خاندان خراسان میں چلا آیا اور ایک مدت تک یہیں رہالیکن دسویں صدی ہجری یا سولہویں صدی مسیح کے آخر میں اس خاندان کا ایک ممبر مرزاہادی بیگ بعض غیر معلوم وجوہات کے باعث اس ملک کو چھوڑ کر قریباً ۲۰۰۰ دوسو آدمیوں سمیت ہندوستان آگیا اور دیائی کے قریب کے علاقہ میں اُس نے اپنا ڈیرہ لگایا اور بیاس سے نومیل کے فاصلہ پرایک گاؤں بسایا اور اُس کا پورا نام اِسلام پور رکھا (یعنی اسلام کا شہر) چونکہ آپ ایک نہایت قابل آدمی تھے دہلی کی حکومت کی طرف سے اِس علاقہ کے محضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحم صاحب ایم۔ اے کی تحقیقات کی روسے حضرت اقدی علیہ السلام کی پیدائش ۱۳ رفروری

#### بشلفظ

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی سیرت وسوانح کا مطالعہ کرنا ہم میں سے ہراحمدی کا فرض بھی ہے اور علم عمل میں رنگ اور یقین پیدا کرنے کا ذریعہ بھی

''سیرت سے موعود علیہ السلام'' حضرت مسلح موعود کی تصنیف لطیف ہے۔ شعبہ اشاعت مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کتاب کو پھر شائع کر رہا ہے حضرت مصلح موعود نے یہ کتاب 1916ء میں تصنیف فر مائی تھی اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

1979ء میں صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کے زمانہ صدارت میں بیہ کتاب مجلس خدام الاحمد بیہ کی طرف سے شائع ہوئی تھی ۔ پھر قلیل عرصہ کے دوران اس کی دوبارا شاعت کی گئی ۔ خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے تاریخی اور بابر کت موقع پر اس کتاب کی ایک دفعہ پھرا شاعت کی جارہی ہے۔

اس کتاب کی تیاری کے دوران خاکسار کے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور مکرم میرانجم پرویز صاحب نے تعاون کیا۔ فجز اہم الله احسن الجزاء

والسلام خاكسار اسفنديارمنيب مهتمماشاعت مجلس خدام الاحديه پاكستان حکومت نے سکھوں کی حکومت کو تباہ کیا تو اُن کی جا گیرضبط کی گئی مگر قادیان کی زمین پراُن کو مالکیّت کے حقوق دیے گئے۔

### آپ کاخاندانی تذکره تاریخوں میں

یہ مختصر حالات لکھنے کے بعد سرلیپل گریفن کی کتاب'' پنجاب چیفس'' کا وہ حصّہ جو حضرت مرزاصاحبٌ کے خاندان کے متعلق ہے ہم لکھ دینا مناسب سجھتے ہیں:۔ ''شہنشاہ بابر کے عہد حکومت کے آخری سال یعنی 1530ء میں ایک مغل مسمی ہادی بیگ باشندۂ سمر قندا بنے وطن کو چھوڑ کر پنجاب میں آیاا ورضلع گور داسپور میں بودو باش اختیار کی ۔ بیکسی قدر پڑھا لکھا آ دمی تھا(۱)اور قادیان کے گرد و نواح کے ستر مواضعات کا قاضی یا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ قادیان اُس نے آباد کیا اور اُس کا نام اِسلام پور قاضی رکھا جو بدلتے بدلتے قادیان (۲) ہو گیا۔ کئی پشتوں تک پیخاندان شاہی عہد حکومت میں معزز عہدوں پرمتاز رہااور محض سکھوں کے عروج کے زمانہ میں بیا فلاس کی حالت میں ہو گیا تھا۔ (مرزا) گل محمد اور اُس کا بیٹا عطا محمد رام گڑھیا اور کنھیا مسلوں سے جن کے قبضہ میں ا قادیان کے گردونواح کا علاقہ تھا ہمیشہ لڑتے رہے۔ آخر کاراینی تمام جا گیرکوکھو كرعطا محمد بيكووال مين سردار فتح سنگهه الهوواليه (٣) كي پناه مين چلا گيا اور باره سال تک امن وامان سے زندگی بسر کی ۔ اُس کی وفات پر رنجیت سنگھ نے جورام

قاضی مقرر کیے گئے اور اِس عُہدہ کی وجہ سے آپ کے گاؤں کا نام بجائے اسلام پور کے اِسلام پورکا نام بچائے اسلام پورکا نام تو اِسلام پورکا نام تو اِسلام پورکا نام تو بالکل مٹ گیااور آخراس سے بگڑ کر اِسکا مورکا نام قادی بن گیااور آخراس سے بگڑ کر اس گاؤں کا نام قادیان ہوگیا۔

غرض مرزا ہادی بیگ صاحب نے خراسان سے آکر بیاس کے پاس ایک گاؤں بسا کراس میں بودو باش اختیار کی اور اسی جگه پران کا خاندان ہمیشہ قیام پذیرر ہااور با وجود دہلی پایتختِ حکومت سے دور رہنے کے اِس خاندان کے ممبر مغلیہ حکومت کے ماتحت معزز عہدوں پر مامور رہے اور جب مغلیہ خاندان کوضعف پہنچااور پنجاب میں طوا کف الملو کی پھیل گئی تو بیخا ندان ایک آزاد حکمران کے طور پر قادیان کے اردگرد کے علاقہ پر جو قریباً ساٹھ میل کا رقبہ تھا حکمران رہالیکن سکھوں کے زور کے وقت رام گڑھیا سکھوں نے بعض اُورخا ندا نوں کے ساتھ مِل کر اِس خاندان کے خلاف جنگ شروع کی اور گواُن کے یرٌ دا دانے تواییخ زمانہ میں ایک حد تک دُشمن کے حملوں کوروکالیکن آ ہستہ آ ہستہ (حضرت) مرزا صاحبٌ کے دادا کے وقت اِس ریاست کی حالت الیم کمزور ہوگئی کہ صرف قادیان جواً س وفت ایک قلعہ کی صورت میں تھاا وراس کے جاروں طرف فصیل تھی اُن کے قبضہ میں رہ گیااور باقی سب علاقہ اُن کے ہاتھوں سے نکل گیااور آخر بعض گاؤں کے باشندوں سے سازش کر کے سکھ اِس گاؤں پر بھی قابض ہو گئے اور اِس خاندان کے سب مردوزن قید ہو گئے لیکن کچھ دِنوں کے بعد سِکھوں نے اُن کواس علاقے سے چلے جانے کی اجازت دے دی اور وہ ریاست کپورتھلہ میں چلے گئے اور وہاں قریباً سولہ سال رہے۔اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ آگیااورانہوں نے سب چھوٹے چھوٹے راجوں کواپنے ماتحت کرلیااوراس انتظام میں حضرت مرزاصاحبؑ کے والد کوبھی اُس کی جا گیر کا بہت کچھ حصہ واپس کردیااور وہ اینے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں ملازم ہو گئے اور جب انگریزی

ا ـ دراصل وه بهت ذي علم ونهم اورمومن مر دِخداتها ـ (ناقل)

۲۔ پنجابی لوگ من کو د بولتے ہیں اِس لئے اسلام پور قاضیاں کا نام صرف قاضیاں یعنی قادیان بن گیااوراسلام پور بالکل حذف ہوگیا۔(ناقل)

س- بینام یعنی آبلووالیمسل \_ رام گر تھیامسل \_ کنھیامسل سکھوں کے گروہوں کے نام ہیں۔

گڑ ھیامِسُل کے تمام جا گیر پر قابض ہو گیا تھا، غلام مرتضٰی کو قا دیان واپس بلا لیا اوراس کی جدی جا گیرکا ایک بہت بڑا حصہ اُسے واپس دے دیا۔ اِس پر غلام مرتضٰی اینے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خد مات انجام دیں ۔نونہال سنگھ،شیر سنگھ اور دربارِ لا ہور کے دَور دَورے میں غلام مرتضٰی ہمیشہ فوجی خدمت پر مامور رہا۔ 1841ء میں یہ جرنیل ونچورا کے ساتھ منڈی اور کلّو کی طرف بھیجا گیا اور 1843ء میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کریٹا ورروانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدہ میں اُس نے کار ہائے نمایاں کیے اور جب 1848ء کی بغاوت ہوئی تو بیا پنی سرکار کا نمک حلال رہااوراس کی طرف سے لڑا۔اس موقعہ براس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خد مات کیں ۔ جب بھائی مہاراج سنگھا بنی فوج لیے دیوان مولراج کی امدا د کے لیے ملتان کی طرف جار ہا تھا تو غلام محی الدین اور دوسرے جا گیرداران کنگر خان سا ہیوال اور صاحب خان ٹوانہ نے مسلمانوں کو بھڑ کا یا اور مصرصاحب دیال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اور اُن کوشکست فاش دی۔ اُن کو سوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھا گنے کا راستہ نہ تھا جہاں چھ سُو سے زیادہ آ دمی ڈوب کرمُر گئے۔

الحاق کے موقعہ پر اِس خاندان کی جا گیرضبط کی گئی مگر 700رو پید کی ایک پنشن غلام مرتضٰی اور اس کے بھائیوں کوعطا کی گئی اور قادیان اور اُس کے گردو نواح کے مواضعات پراُن کے حقوق مالکانہ رہے۔

اِس خاندان نے غدر 1857ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیں۔ غلام مرتضٰی نے بہت سے آ دمی بھرتی کیے اور اُس کا بیٹا غلام قادر جرنیل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اُس وقت تھا جب کہ افسر موصوف نے تر یمو گھاٹ پر

46 نیٹو انفنٹری کے باغیوں کو جو سیالکوٹ سے بھاگے تھے بتر تیخ کیا۔ جزل نکلسن صاحب بہادر نے غلام قادر کوایک سند دی جس میں بیلکھا ہے کہ 1857ء میں خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک طلال رہا۔

غلام مرتضی جوایک لائق حکیم تھا 1876ء میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا غلام و قادراس کا جانشین ہوا۔ غلام قادر حکام مقامی کی امداد کے لیے ہمیشہ تیارر ہتا تھا اور اُس کے پاس اُن افسران کے جن کا انتظامی امور سے تعلق تھا بہت سے سرٹیفکیٹ تھے۔ یہ بچھ وصہ تک گور داسپور میں دفتر ضلع کا سپر نٹنڈنٹ رہا۔ اُس کا اکلوتا بیٹا کم سِنی میں فوت ہو گیا اور اُس نے اپنے بھیجے سلطان احمہ کو متنی کر لیا جو غلام قادر کی وفات یعنی 1883ء سے خاندان کا بزرگ خیال کیا جاتا ہے۔ مرز اسلطان احمہ نے نائب تحصیلداری سے گور نمنٹ کی ملازمت شروع کی اب اسٹرا سلطان احمہ نے نائب تحصیلداری سے گور نمنٹ کی ملازمت شروع کی اب اسٹرا اسٹنٹ ہے۔ یہ قادیان کا نمبر دار بھی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نظام الدین کا بھائی امام الدین جو 1904ء میں فوت ہوا د ہلی کے محاصرے کے وقت ہاؤسن ہورس (رسالہ) میں رسالدارتھا۔ اس کا باپ غلام می الدین تحصیلدارتھا۔

یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ غلام احمد جو غلام مرتضٰی کا چھوٹا بیٹا تھا مسلمانوں کے ایک مشہور مذہبی فرقہ احمد یہ کا بانی ہوا۔ بیشخص 1837ء میں پیدا ہوا اوراس کو تعلیم نہا بیت اچھی ملی۔ 1891ء میں اُس نے بموجب مذہب اسلام مہدی یا مسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا، چونکہ یہ ایک عالم اور منطقی تھا اِس لیے دیکھتے ہی دوسر سے حصول میں تین لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ مرزا، عربی فارسی اور اُردوکی بہت سی کتابوں کا مصنف تھا جن میں اُس نے جہاد کے مسئلہ کی تردید کی

ضبط ہوگئ اور باوجود ہزاروں روپیہ خرج کرنے کے وہ اپنی جا گیرواپس نہ لے سکے جس کا صدمہ اُن کے دل پر آخری دم تک رہا چنانچہ خود حضرت مرزاصا حب اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

''میرے والدصاحب اپنی نا کامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اورمہموم رہتے تھے۔انہوں نے پیروی مقد مات میں ستر ہزار کے قریب روپیپ خرچ کیا تھا جس کا انجام آ خرکار ناکامی تھی کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دیہات مدت سے ہمارے قبضہ سے نکل چکے تھے اور اُن کا واپس آنا ایک خام خیال تھا۔ اسی نامرا دی کی وجہ سے حضرت والدصاحب مرحوم ایک نہایت عمیق گردا بِعْم اور حزن اوراضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے اور مجھے إن حالات کو دیکھ کر ایک یاک تبدیلی پیدا کرنے کا موقعہ حاصل ہوتا تھا کیونکہ حضرت والدصاحب کی تکخ زندگی کا نقشہ مجھے اس بے کوٹ زندگی کاسبق دیتا تھا جو دنیاوی کدورتوں سے پاک ہے۔اگر چہ حضرت مرزاصا حب کے چنددیہات ملکیت باقی تھے اور سر کا رِانگریزی کی طرف ہے پچھانعام سالا نہ مقرر تھااورایام ملازمت کی پنشن بھی تھی مگر جو پچھوہ و دیکھ جیکے تھے اِس کحاظ سے وہ سب کچھ ہی تھا۔ اِس وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محزون رہتے تھاور بار ہا کہتے تھے کہ جس قدر مکیں نے اِس پلیدد نیا کے لیے سعی کی ہے اگر مکیں وہ سعی دین کے لیے کرتا تو آج شاید قطب وقت یاغوثِ وقت ہوتا اورا کثریہ شعر يره اكرتے تھے۔ ع

عمر بگذشت نماند است جز ایّا ہے چند بہ کہ در یاد کے صبح کنم شامے چند اورمیں نے کی دفعہد یکھا کہوہ اپنا بنایا ہوا شعرر قت کے ساتھ پڑھتے اور وہ بیہے سع اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اُن کتابول نے مسلمانوں پراچھااٹر کیا ہے۔ مدت تک یہ بڑی مصیبت میں رہا کیونکہ خالفین مذہب سے اس کے اکثر مباحثے اور مقد مے رہے لیکن اپنی وفات سے پہلے جو 1908ء میں ہوئی اس نے ایک رتبہ حاصل کر لیا کہ وہ لوگ بھی جو اُس کے خیالات کے خالف تھے اس کی عزت کرنے لگے۔ اس فرقہ کا صدر مقام قادیان ہے جہاں انجمن احمد یہ نے ایک بہت بڑا سکول کھولا ہے اور چھا پہ خانہ بھی ہے جس کے ذریعہ سے اس فرقہ کے متعلق خبروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مرز اغلام احمد کا خلیفہ ایک مشہور کیم مولوی نور الدین ہے جو چند سال مہاراجہ شمیر کی ملازمت میں رہا ہے۔

اِس خاندان کے سالم موضع قادیان پر جوایک بڑا موضع ہے، حقوق مالکانہ ہیں اور نیز تین ملحقہ مواضعات پر بشرح پانچ فیصدی حقوق تعلق داری حاصل ہیں'۔ (دی پنجاب چینس حصہ اوّل مطبوعہ 1919ء لا ہور)

#### بيدائش حضرت اقدس عليه السلام وزمانهُ طفوليّت وتذكره والدبزرگوار

حضرت مرزاصاحب کے خاندان کے مخضر حالات لکھنے کے بعد ہم آپ کے حالات بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 1836ء بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 1837ء میں پیدا ہوئے تھے جو کہ آپ کے والد کے عروج کا زمانہ تھا کیونکہ اُس وقت اُن کو جا گیر کے بعض مواضع اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجی خدمت کی وجہ سے اچھی عظمت حاصل تھی لیکن منشاء الہی بیتھا کہ ایک ایسے رنگ میں پرورش پائیں جس میں آپ کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو۔ اِس لیے آپ کی پیدائش کے تین ہی سال بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ہی سکھ حکومت پر زوال آگیا اور اِس زوال کے ساتھ آپ کے والد صاحب بھی مختلف نظرات میں مبتلا ہو گئے اور آخرالحاق پنجاب کے موقعہ پر اُن کی جائیداد

نے بھی اس کی طرف التفات نہ کی اوراس سے ایسی جدائی اختیار کی کہ پھراس سے بھی نہ ملا۔

غرض مرزاصا حب کواپنی بچپن کی عمر سے ہی اپنے والد کی زندگی میں ایک ایسا تلخ نمونہ دیکھنے کا موقع ملا کہ دنیا سے آپ کی طبیعت سرد ہوگئ اور جب آپ بہت ہی بچ تھے تب بھی آپ کی تمام تر خواہشات رضائے الہی کے حصول میں ہی گئی ہوئی تھیں ۔ چنا نچہ آپ کے سوانخ نولیس شخ یعقو بعلی صاحب آپ کے سوانخ میں ایک عجیب واقعہ جو آپ کی نہایت بچپن کی عمر کے متعلق ہے تحریر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کی عمر نہایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ ایک اپنی ہم س لڑکی کوجس سے بعد میں آپ کی شادی بھی ہوگئ ، کہا کرتے

#### "نامرادے دعا کر کہ خدامیرے نمازنصیب کرے"

اِس فقرہ سے جونہا یہ بچین کی عمر کا ہے پہ چاتا ہے کہ نہا یہ بچین کی عمر سے آپ کے دل میں کیسے جذبات مو جزن تھا ور آپ کی خواہشات کا مرکز کس طرح خدا ہی خدا ہور ہا تھا اور ساتھ ہی اس ذہانت کا پہ چلتا ہے جو بچین کی عمر سے آپ کے اندر پیدا ہوگئ تھی کیونکہ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ تمام خواہشات کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی شخصے تھے اور عبادت کی تو فیت کا دینا بھی اسی پرموقوف جانے تھے۔ نماز پڑھنے کی خواہش کرنا اور اس خواہش کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی اور اس خواہش کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی جاننا اور پھر اس گھر میں پرورش پاکر جس کے جھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا تعالیٰ کو ہی جاننا اور پھر اس گھر میں پرورش پاکر جس کے جھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا تعملیٰ میں بیدا کر دینے کے لیے خدا تعالیٰ جو دنیا کی ملونی سے ہر طرح پاک ہوا ور دنیا میں عظیم الثان تغیر پیدا کر دینے کے لیے خدا تعالیٰ سے تا ئیدیا فتہ ہو نہیں نکل سکتی۔

### حصول تعليم كازمانه

جس ز مانه میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ نہایت جہالت کا زمانہ تھااورلوگوں کی تعلیم کی

از درے تو اے کسے ہر بے کسے
نیست اُمیدم کہ بروم ناامید
اور بھی دردِدل سے بیشعرا پناپڑھاکرتے تھے بع
بآب دیدہ عشاق و خاکپائے کسے
مرادے است کہ درخون تپر بجائے کسے
حضرتِ عزت جلّشاۂ کے سامنے خالی ہاتھ جانے کی حسرت روز بروز
آ خری عمر میں اُن پر غلبہ کرتی گئی تھی۔ بار ہاافسوں سے کہا کرتے تھے کہ دنیا کے
بہودہ خرخشوں کے لیے میں نے اپنی عمر ناحق ضائع کردی'۔

#### بچین ہی میں عبادتِ الٰہی کا شوق

اِس تحریہ ہوتا ہے کہ خدا تعالی کھی ہے اسے والدی اس حالت کے متعاقی کھی ہے جس میں آپ کے زمانہ طفولیت اور جوانی کے وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی نے ایسے رنگ میں آپ کی تربیت فرمائی کھی کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہی نہ ہونے پائی ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے والداور بڑے بھائی کی دنیاوی حالت اُس وقت بھی ایسی تھی کہ وہ دنیاوی لحاظ سے معزز وممتاز کہلاتے تھاور دگام اُن کا ادب و لحاظ کرتے تھے لیکن پھر بھی اُن کا دنیا کے بیچھے پڑ نااورا پنی ساری عمراس کے حصول کے لیے خرج کر دینا لیکن پھر بھی اس کا اِس حد تک ان کو حاصل نہ ہونا جس حد تک کہ وہ اُس پر خاندانی حق خیال کرتے تھاس پاک دل کو جوا پنے اندر کسی قتم کی مُمیل نہ رکھتا تھا یہ بتا دینے کے لیے کافی تھا کہ دنیاروز سے چنداور آخرت با خداوند۔ چنا نچہ اُس نے اپنے بچپن کی عمر سے اس سبق کو ایسا یا دکیا کہ اپنی وفات تک نہ بھلایا اور گو دنیا طرح طرح کے خوبصورت سے اس سبق کو ایسا یا دکیا کہ اپنی وفات تک نہ بھلایا اور گو دنیا طرح طرح کے خوبصورت لباسوں میں اس کے سامنے آئی اور اُس کو اپنے راستہ سے ہٹا دینے کی کوشش کی لیکن اس

طرف بہت ہی کم توجیر اور سکھوں کے زمانہ کی بات تو یہاں تک مشہور ہے کہ اگر کسی کے نام کسی دوست کا کوئی خط آ جاتا تو اس کے پڑھوانے کے لیے اُسے بہت مشقت اور محنت برداشت کرنی پڑتی تھی اور بعض دفعہ مدت تک خط پڑار ہتا تھااور بہت سے رؤساء بالکل اُن یڑھ تھے۔لیکن خدا تعالی نے چونکہ آپ سے بہت بڑا کام لینا تھااس لیے آپ کی تعلیم کا اس نے آپ کے والد کے دل میں شوق پیدا کر دیا اور باوجود اِن دنیاوی تفکرات کے جن میں وہ مبتلا تھےانہوں نے اِس جہالت کے زمانہ میں بھی اپنی اولا دکواس زمانہ کے مناسبِ حال تعلیم دلانے میں کوتا ہی نہ کی ۔ چنانچہ جب آپ بچہ ہی تھ تو آپ کے والدنے ایک استاد آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھا جن کا نام فضل الہی تھا۔ اُن سے حضرت مرزا صاحب نے قرآن مجیداور فارسی کی چند کتب پڑھیں۔ اِس کے بعد دس سال کی عمر میں نضل احمد نام ایک استاد ملازم رکھے گئے۔ بیراُستاد نہایت نیک اور دیندار آ دمی تھا اور جبیبا کہ حضرت مرزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں، آپ کونہایت محنت اور محبت سے تعلیم دیتا تھا۔ اس اُستاد سے حضرت صاحب نے صُر ف ونحو کی بعض کتب پڑھیں۔ اِس کے بعدسترہ اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی گل علی شاہ آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھے گئے اِن سے نحومنطق اور حکمت کی چند کتب آپ نے پڑھیں اورفن طبابت کی چنر کتب اپنے والدصاحب سے جوایک نہایت تج بہ کارطبیب تھے، پڑھیں اور پہتعلیم اُن دنوں کے لحاظ سے جن میں آپ تعلیم یا رہے۔ تھے، بہت بڑی تعلیم تھی لیکن در حقیقت اس کام کے مقابلہ میں جوآپ نے کرنا تھا کچھ بھی نہ تھی۔ چنانچہ ہم نے بعض وہ آ دمی دیکھے ہیں جو آپ کے ساتھ اُن اُستادوں سے پڑھتے تھےجن کوآپ کے والدصاحب نے آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھا تھااور وہ نہایت معمولی لیافت کے آ دمی تصاوران کوایک معمولی خواندہ آ دمی سے زیادہ وقعت نہیں دی جاسکتی اور جواستاد آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھے گئے تھے وہ بھی کوئی بڑے عالم نہ تھے کیونکہ اس وفت علم بالكل مفقو د تھا اور فارسی اورعر بی کی چند كتب كا پڑھ لينے والا بڑا عالم خيال كيا جاتا

تھا۔ پس جن حالات کے ماتحت اور جن اُستادوں کی معرفت آپ کی تعلیم ہوئی وہ ایسے تھے کہ اُن کی وجہ سے آپ کو کئی الیں تعلیم نہیں مل سکتی تھی جواس کام کے لیے آپ کو تیار کر دیتی جس کے کرنے پر آپ نے مبعوث ہونا تھا۔ ہاں اِس قدراس تعلیم کا نتیجہ ضرور ہوا کہ آپ کو فارسی اور عربی پڑھنی آگئی اور فارسی میں اچھی طرح سے اور عربی میں قدر نے قلیل آپ بولئے بھی لگ گئے تھے۔ اس سے زیادہ آپ نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اور دینی تعلیم تو فاعدہ طور پر کسی استاد سے حاصل نہیں کی۔ ہاں آپ کومطالعہ کا بہت شوقی تھا اور آپ اپنے والد ما حب کے کتب خانہ کے مطالعہ میں اِس قدر مشغول رہتے تھے کہ بار ہا آپ کے والد صاحب کوایک تو اِس وجہ سے کہ آپ کی صحت کو نقصان نہ پنچے اور ایک اِس وجہ سے کہ آپ میں مددگار ہوں ، آپ کورو کنا پڑتا تھا۔

#### ملازمت کے حالات اور مسجیوں سے مباحثات

جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اُس وقت گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت پنجاب میں مشخکم ہوچک تھی۔ غدر کا پُر آشوب زمانہ بھی گذر چکا تھا اور اہلِ ہند اِس بات کو اچھی طرح شمجھ چکے تھے کہ اب اس گورنمنٹ کی ملازمت ہی میں تمام عزت ہے اِس لیے مختلف شریف فاندانوں کے نو جوان اس کی ملازمت میں داخل ہور ہے تھے۔ ایسے حالات کے ماتحت اور اِس بات کو معلوم کر کے کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت زمینداری کے کاموں میں بالکل نہیں گئی ، اپنے والد صاحب کے مشورہ سے آپ سیالکوٹ بحصول ملازمت تشریف لے گئے اور وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہوگئے مگر اکثر وقت علمی مشاغل میں ہی گذرتا اور ملازمت سے فراغت کے اوقات میں یا تو آپ خود مطالعہ کرتے یا دوسر لوگوں کو پڑھاتے تھے ای نہی مباحث میں حصہ لیتے تھے اور اُس وقت بھی آپ کی پر ہیز کوگری اور تھو کی کا اتنا اُر تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ بالکل نوجوان تھے اور صرف اٹھا کیس گاری اور تقو کی کا اتنا اُر تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ بالکل نوجوان تھے اور صرف اٹھا کیس

سال کی عمرتھی مگر بوڑھے بوڑھے آ دمی مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں میں سے بھی آپ کی عزت کرتے تھے لیکن آپ کی عادت اُس وفت بھی خلوت پیندی کی تھی۔ اپنے مکان سے باہر کم جاتے اورا کثر وقت و ہیں گذارتے مسیحی مثن اُن دنوں پنجاب میں نیانیا آیا تھااورمسلمان اُن کے حملوں سے ناواقف تھےاورا کثرمسیحیوں سے شکست کھاتے تھے لیکن حضرت مرزاصا حب سے جب بھی بھی مسیحیوں کی گفتگو ہوئی اُن کو نیجاد کیھنا پڑا۔ چنا نچہ یا در یوں میں سے جولوگ حق پیند تھے وہ باوجود اختلاف مذہبی کے آپ کی بہت عزت کرتے چنانچہ آپ کا سوانح نگارلکھتا ہے کہ رپورنڈ بٹلرا یم۔اے جوسیالکوٹ کےمشن میں کام کرتے تھے اور جن سے حضرت مرزاصا حب کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے جب ولایت واپس جانے گے تو خود کچہری میں آپ کے پاس ملنے کے لیے چلے آئے اور جب ڈپٹی کمشنرصاحب نے یو چھا کہ کس طرح تشریف لائے ہیں تو ریورنڈ مذکور نے کہا کہ صرف مرزا صاحب کی ملاقات کے لیےاور جہاں آپ بیٹھے تھے وہیں سیدھے چلے گئے اور کچھ دیریبیٹھ کرواپس چلے گئے۔ بیاُن دنوں کا واقعہ ہے جب کہ گورنمنٹ برطانیہ کی نئی نئ فتح کو یا دری لوگ اپنی فتح کی علامت قرار دیتے تھاوراُن میں تکبر اِس قدرسرایت کر گیا تھا کہ ان دنوں میں جو کتب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں اُن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا دری صاحبان نے اُس وقت شاید بی خیال کررکھا تھا کہ چند ہی روز میں تمام مسلمانوں کو پکڑ کر بز ورشمشیر گورنمنٹ مسیحی بنالے گی اور وہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سخت سے سخت الفاظ استعال کرنے ہے بھی نہ رکتے تھے، حتی کہ بعض دانا پوروپین صاحبان کوہی اُن تصانیف کو دیکھے کر لکھنا پڑا کہ اِن تحریروں کی وجہ سے اگر دوبارہ 1857ء کی طرح غدر ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں اور بیرحالت اُس وقت تک قائم رہی جب تک کمسیحی یا دریوں کو بیہ یقین نہ ہو گیا کہ ہندوستان میں حکومت انگلستان کی ہے نہ کہ یا در یوں کی ۔اور بیر کہ کوئین وکٹوریہ کی گورنمنٹ بزورشمشیر دین مسجی پھیلانے کی ہرگز روا دارنہیں اور وہ بھی پسندنہیں

کرتی کہ کسی مذہب کی ناجائز طور پردل آزاری کی جائے۔غرض اُس وقت مسیحیوں اور مسلمانوں کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے اور پادر یوں کے اخلاق اُن دنوں میں صرف انہی لوگوں تک محدود ہوتے تھے جواُن کی باتوں کی تصدیق کریں اور جوآ گے سے جواب دے بیٹے میں اُن کے خلاف اُن کا جوش بڑھ جا تا تھالیکن با وجود اس کے کہ حضرت مرزا صاحب دین میں غیور تھے اور مذہبی مباحثات میں کسی سے نہ دیج تھے۔ ریورنڈ بٹلرآپ کی نیک نیتی اور اخلاص اور تقویٰ کو د کھے کر متاثر تھے اور با وجود اِس بات کو محسوس کرنے کے کہ بیٹے خص میرا شکار نہیں ، ہاں ممکن ہے کہ میں اس کا شکار ہوجاؤں اور با وجود اس طبعی نفرت کے جوایک صید کو صیاد سے ہوتی ہے وہ دوسرے مذہبی مناظرین کی نسبت مرزا صاحب سے مختلف سلوک کو سیاد سے موتی ہے وہ دوسرے نہ ہی مناظرین کی نسبت مرزا صاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے اور جاتے وقت کچھری میں ہی آپ سے ملنے کے لیے آگئے اور آپ سے ملے بغیر جانا پسند نہ کیا۔

#### علىحدگى ملازمت اور پيروى مقد مات

قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے لیکن نہایت کراہت کے ساتھ۔ آخر والدصاحب کے کھے پر فوراً استعفیٰ دے کرواپس آگئے اور اپنے والدصاحب کے حکم کے ماتحت اُن کے زمینداری کے مقد مات کی پیروی میں لگ گئے لیکن آپ کا دل اس کا م پر نہ لگتا تھا۔ چونکہ آپ اپنے والدین کے نہایت فرما نبردار تھے اِس لیے والدصاحب کا حکم تو نہ ٹالتے تھے لیکن اس کا م میں آپ کا دل ہر گز نہ لگتا تھا۔ چنا نچہ اُن دنوں کے آپ کود کھنے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مقدمہ میں ہار کر آتے تو آپ کے چہرہ پر بشاشت کے آثار ہوتے تھے اور لوگ سجھتے کہ شاید فتح ہوگئی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا کہ ہار گئے ہیں۔ جب وجہ دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ ہم نے جو پچھ کرنا تھا کر دیا، منشائے اللی گئی ہے۔ اور اللی میں مصروف رہنے کا کہی تھا اور اس مقدمہ کے ختم ہونے سے فراغت تو ہوگئی ہے۔ یا دِ اللی میں مصروف رہنے کا کہی تھا اور اس مقدمہ کے ختم ہونے سے فراغت تو ہوگئی ہے۔ یا دِ اللی میں مصروف رہنے کا

موقعہ ملے گا۔ بیز مانہ آپ کا عجیب کشکش کا زمانہ تھا۔ والدصاحب حیاہتے تھے کہ آپ یا تو ا پنے زمینداری کے کام میںمصروف ہوں یا کوئی ملا زمت اختیار کریں اور آپ اِن دونوں باتوں سے متنفر تھے اور اِس لیے اکثر طعن وتشنیع کا شکارر ہتے تھے۔ جب تک آپ کی والدہ صاحبہ زندہ رہیں آپ پرایک سپر کے طور پر ہیں لیکن اُن کی وفات کے بعد آپ اینے والد صاحب اور بھائی صاحب کی ملامت کا اکثر نشانہ ہوجاتے اور بعض دفعہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہونائے ستی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ کے والدنہایت افسر دہ ہوجاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بعداس لڑکے کا کس طرح گزارہ ہوگا اور اِس بات پران کو پخت رنج تھا کہ بیا بینے بھائی کا دستِ مگرر ہے گا اور بھی بھی وہ آپ کے مطالعہ پر چڑ کرآپ کومُلاّ ں بھی کہددیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں مُلاّ ں کہاں سے بیدا ہو گیا ہے۔لیکن باوجوداس کےخوداُن کے دل میں بھی آ پ کارعب تھااور جب بھی وہ اپنی دنیاوی نا کامیا بی کو یا دکرتے تھے تو دینی باتوں میں آ پ کے استغراق کود کی کرخوش ہوتے تھے اور اس وقت فرماتے تھے کہ اصل کا م تویہی ہے جس میں میرا بیٹالگا ہوا ہے۔لیکن چونکہ اُن کی ساری عمر دنیا کے کا موں میں گذری تھی اِس لیے افسوس کا پہلو غالب رہتا تھا۔ گرحضرت مرز اصاحب اِس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے بلکہ کسی کسی وقت قرآن حدیث اپنے والدصاحب کوبھی سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور بیرایک عجیب نظارہ تھا کہ باپ اور بیٹا دومختلف کاموں میں گئے ہوئے تھے اور دونوں میں سے ہرایک دوسرے کوشکار کرنا جا ہتا تھا۔ باپ جا ہتا تھا کہ کسی طرح بیٹے کو اپنے خیالات کا شکار کرے اور دنیاوی عزت کے حصول میں لگا دے اور بیٹا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو دنیا کے خطرناک پھندہ سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کو لگا دے۔غرض یہ عجیب دن تھے جن کا نظارہ کھنچنا قلم کا کا منہیں ہرایک شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے ول کے اندر ہی اِس کا نقشہ تھینج سکتا ہے۔ان دنوں آپ کے سامنے پھر ملازمت کا سوال پیش ہوا

اورریاست کپورتھلہ کے محکم تعلیم کا افسر بنانے کی تجویز ہوئی لیکن آپ نے نامنظور کردیا اور ایپ والدصاحب کے ہموم وغوم کود کھے کر اِس بات کو ہی پیند فر مایا کہ جس تنگی سے بھی گذارہ ہوگھر پر ہی رہیں اوران کے کاموں میں جہاں تک ہوسکے ہاتھ بٹائیں۔ گوجسیا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے آپ کا دل اِس کام کی طرف بھی راغب نہ تھالیکن آپ اپنے والدصاحب کے حکم کے ماتحت اُن کے آخری ایام کو جہاں تک ہوسکے با آرام کرنے کے لیے اس کام میں گے ضرور رہتے تھے گوفتے وشکست سے آپ کودلچیہی نہ تھی۔

#### ايك مقدمه مين نشانِ الهي

حضرت مسيح موعود عليه السلام گواس زمانه ميں اپنے والدصاحب كى مدد كے ليے أن كے د نیاوی کاموں میں گئے ہوئے تھے لیکن آپ کا دل کسی اور طرف تھا اور'' دست در کار دل بایار'' کی مثال بنے ہوئے تھے۔مقد مات سے ذرا فارغ ہوتے تو خدا تعالی کی یاد میں مشغول ہو جاتے اور اِن سفروں میں جوآپ کو اُن دنوں مقد مات میں کرنے پڑتے آپ ایک وقت کی نماز بھی بے وقت نہ ہونے دیتے بلکہ اپنے اوقات پر نماز ادا کرتے بلکہ مقد مات کے وقت بھی نماز کوضا کع نہ ہونے دیتے چنانچہ ایک دفعہ تو ایبا ہوا کہ آپ ایک ضروری مقدمہ کے لیے جس کا اثر بہت سے مقد مات پر پڑتا تھا اور جس کے آپ کے حق میں ہو جانے کی صورت میں آپ کے بہت سے حقوق محفوظ ہو جاتے تھے، عدالت میں تشریف لے گئے۔اُس وقت کوئی ضروری مقدمہ پیش تھا اُس میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مجسٹریٹ تواس مقدمہ میں مصروف ہےاورنماز کا وفت تنگ ہو رہا ہے تو آپ نے اس مقدمہ کو خدا کے حوالے کیا اور خود ایک طرف جاکر وضو کیا اور درختوں کے سایہ تلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز شروع کر دی تو عدالت سے آپ کے نام پر آواز پڑی۔ آپ آرام سے نماز پڑھتے رہے اور بالکل اِس طرف توجہ نہ کی۔

جب نماز سے فارغ ہوئے تو یقین تھا کہ مقدمہ میں فریق خالف کو یکطرفہ ڈگری مل گئی ہوگی کیونکہ عدالت ہائے کا قاعدہ ہے کہ جب ایک فریق حاضر عدالت نہ ہوتو فریق خالف کو یکطرفہ ڈگری دی جاتی ہے۔ اِسی خیال میں عدالت میں پہنچ۔ چنانچہ جب عدالت میں پہنچ و معلوم ہوا کہ مقدمہ فیصل ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ فیصلہ عدالت معلوم کرنا ضروری تھا جا کہ کردریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ مجسٹریٹ نے ، جوایک انگریز تھا کا غذات پر ہی فیصلہ کردیا اور گرگری آپ کے حق میں دی اور اِس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی طرف سے وکالت کی۔ فرض آپ اِن دنیاوی کا موں میں اسی طرح مشغول ہے جس طرح ایک شخص سے کوئی ایسا کام کرایا جائے جس کے کرنے پر وہ راضی نہ ہو حالا نکہ وہ کام خود آپ کے نفع کا تھا کیونکہ آپ کی جائیداد کا محفوظ ہونا تھا کیونکہ آپ اُن کے وارث سے ۔ پس آپ کا باوجود عاقل و بالغ ہونے کے اِس کام سے بیزارر ہنا اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ دنیا سے بنگلی متنفر سے اورخدا تعالیٰ ہی آپ کا مقصود تھا۔

## محنت اور جفاکشی کی عادت

باوجود اس کے کہ آپ دنیا سے ایسے تنفر تھے آپ سُست ہر گزنہ تھے بلکہ نہایت محنت کش تھے اور خلوت کے دلدادہ ہونے کے باوجود مشقت سے نہ گھبراتے تھے اور بار ہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو جب کسی سفر پر جانا پڑتا تو سواری کا گھوڑ انوکر کے ہاتھ آگے روانہ کر دیتے اور آپ پیادہ پابیس پچیس کوس کا سفر طے کر کے منزلِ مقصود پر پہنچ جاتے ۔ بلکہ اکثر اوقات آپ بیادہ ہی سفر کرتے تھے اور سواری پر کم چڑھتے تھے اور عادت پیادہ چلنے کی آپ کو آخر عمر تک تھی ۔ ستر سال سے متجاوز عمر میں جب کہ بعض سخت بیاریاں آپ کو لاحق تھیں ، اکثر روزانہ ہُوا خوری کے لیے جاتے تھے اور چاریا پانچ میل روزانہ پھر آتے اور بعض اوقات

سات میل پیدل پھر لیتے تھے اور بڑھا ہے سے پہلے کا حال آپ بیان فر مایا کرتے تھے کہ بعض اوقات مبح کی نماز سے پہلے اُٹھ کر (نماز کا وقت سورج نکلنے سے سوا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے) سیر کے لیے چل پڑتے تھے اور وڈ الہ تک پہنچ کر (جو بٹالہ سڑک پر قادیان سے قریباً ساڑھے یا نچ میل پرایک گاؤں ہے) مبح کی نماز کا وقت ہوتا تھا۔

#### مكالمهُ الهبيكا آغاز

آپ کی عمر قریباً چالیس سال کی تھی جب کہ 1876ء میں آپ کے والد صاحب یکد فعہ بیار ہوئے اور گواُن کی بیاری چندال خوفناک نتھی کیکن حضرت مسیح موعود کواللہ تعالیٰ نے بذریعالہام بتایا کہ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ لَعِيٰ رات كَآنے والے كى فتم ـ توكيا جانتا ہے کہ کیا ہے رات کو آنے والا۔اور ساتھ ہی تفہیم ہوئی کہ اِس الہام میں آپ کے والد صاحب کی وفات کی خبر دی گئی ہے جو کہ بعد مغرب واقعہ ہوگی ۔ گوحضرت صاحب کواس سے پہلے ایک مدت سے رؤیائے صالحہ ہور ہے تھے جواپنے وقت پر نہایت صفائی سے پورے ہوتے تھے اور جن کے گواہ ہندواور سکھ بھی تھے اور اب تک بعض ان میں سے موجود ہیں۔ کیکن الہامات میں سے بیر پہلا الہام ہے جو آپ کو ہوا اور اِس الہام کے ذریعہ سے گویا خدا تعالی نے اپنی محبت کے ساتھ آپ کو ہتایا کہ تیرا دُنیاوی باپ فوت ہوتا ہے کیکن آج سے مَیں تیرا آ سانی باپ ہوتا ہوں ۔غرض پہلا الہام جوحضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا وہ یہی تھا جس میں آپ کوآپ کے والد صاحب کی وفات کی خبر دی گئی تھی۔اس خبر پر بالطبع آپ کے دل میں رنج پیدا ہونا تھا چنا نچہ آپ کواس خبر سے صدمہ پیدا ہوا اور دل میں خیال گذرا کہاب ہمارے گذارے کی کیا صورت ہوگی؟ جس پر دوسری دفعہ پھرالہام ہوااور آپ کو الله تعالی نے ہرطرح سے تسلی دی۔ اِس واقعہ کومئیں اِس جگہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں لکھردینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں: - میرے پاس پہنچ گئی جواب تک میرے پاس موجود ہے جس کا نشان ہیہے:-

(حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلدنمبر 22 صفحه 220-219)

غرض جس دن حضرت صاحب کے والد صاحب نے وفات یائی تھی اُس دن مغرب ہے چند گھنٹے پہلے ان کی وفات کی اطلاع آپ کو دے دی گئی اور بعد میں خدا تعالیٰ نے تسلی فر ما دی که گھبرا وُنہیں اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارا انتظام فر ماوے گا۔جس دن بیالہا مات ہوئے اُسی دن شام کو بعدمغرب آٹِ کے والدصاحب فوت ہو گئے اور آپ کی زندگی کا ایک نیا دورشروع ہوا۔

#### بعض مشكلات اورآت كالستقلال

آپ کے والد صاحب کی جائیداد کچھ مکانات اور دوکانات بٹالہ، امرتسر اور گور داسپور میں تھی اور کچھ مکا نات اور دو کا نیں اور زمین قادیان میں تھی ۔ چونکہ آپ دو بھائی تھے اِس لیے شرعًا و قانونًا وہ جائیداد آپ دونوں کے حصہ میں آتی تھی۔ چونکہ آپ کا حصہ آپ کے گزارہ کے لیے کافی تھالیکن آپ نے اپنے بڑے بھائی سے وہ جائیدا دھشیم نہیں کرائی اور جو پچھوہ دیتے اُس پر گزارہ کر لیتے اور اِس طرح گویا والد کے قائم مقام آپ کے بڑے بھائی ہو گئے ۔لیکن چونکہ وہ ملازم تھے اور گور داسپورر ہتے تھے اِس لیے اُن دنوں آپ کو بہت نکایف ہوگئ حتی کہ ضروریاتِ زندگی کے حاصل کرنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور یہ تکلیف آپ کو آپ کے بھائی کی وفات تک برابر ہی اور یہ گویا آپ کے لیے آ زمائش کے سال تھاور آپ نے اُن آ زمائش کے دنوں میں صبروا ستقلال سے کام لیاوہ آپ کے درجہ کی بلندی کی بیّن علامت ہے کیونکہ باوجوداس کے کہ آپ کا اپنے

### آپ کے والد کی وفات اور الہی تصرفات

سيرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام

''جب مجھے پی خبر دی گئی کہ میرے والدصاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بموجب بمقتضائے بشریت کے مجھے اِس خبر کے سننے سے درد پہنچااور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہی کی زندگی ہے وابستہ تھے اور وہ سرکارائگریزی کی طرف سے پنش پاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی یاتے تھے جواُن کی حیات سے مشروط تھی اس لیے بیہ خیال گذرا کہاُن کی وفات کے بعد کیا ہوگا اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے اور پیسارا خیال بجلی کی چیک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں گذرگیا تباُسی وفت غنودگی ہوکرید دوسراالہام ہوا اَکیْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ لینی کیا خدا تعالیٰ اینے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اِس الہام کے ساتھ ایسا دل قوی ہوا کہ جیسے ایک سخت در دناک زخم کسی مرہم سے ایک دَم میں اچھا ہو جاتا ہے۔ جب مجھ کوالہام مواکہ الکیس الله بکافٍ عَبْدَهٔ تومیس نے اُسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تب مکیں نے ایک ہندو کھتری ملا وامک نام کو جو ساکن قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے وہ الہام لکھ کردیا اور سارا قصہ سنایا اور اس کوامرتسر بھیجا کہ تاحکیم مولوی محمد شریف کلانوری کی معرفت اس کونگینہ میں کھدوا کراورمہر بنوا کر لے آ وے اور مکیں نے اس ہندو کواس کام کے لیے محض اِس غرض سے اختیار کیا کہ وہ اس عظیم الثان پیشگوئی کا گواہ ہوجاوے۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف کے ذریعہ سے وہ انگشتری بھرف مبلغ پانچ روپے تیار ہوکر

والدصاحب کی متر و کہ جائیدا دیر برابر کا حصہ تھا پھر بھی آ پے نے ان کی دنیا کی رغبت دیکھ کر اُن ہے اپنا حصہ طلب نہ کیا اور محض کھانے اور کیڑے پر کفایت کی ۔ گو آپ کے بھائی بھی ا پنی طبیعت کے مطابق آپ کی ضروریات کے پوراکرنے کی کوشش کرتے تھاور آپ سے ایک حد تک محبت بھی رکھتے تھے اور کسی قدراً دب بھی کرتے تھے لیکن باو جوداس کے چونکہ وہ دنیاداری میں بالکل منہمک تصاور حضرت صاحب دنیا سے بالکل متنفر تھے اِس لیے وہ آپ كوضرورت زمانه سے ناواقف اورسُست سجھتے تھے اور بعض دفعہ اِس بات پراظہارِ افسوس بھی کرتے تھے کہ آپ کسی کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی اخبار کے منگوانے کے لیے آپ نے اُن سے ایک نہایت قلیل رقم منگوائی تو انہوں نے باوجود اس کے کہ آپ کی جائیدادیر قابض تھے، انکار کر دیا اور کہا کہ بیاسراف ہے۔ کام تو کچھ کرتے نہیں اور یونہی بیٹھے کتب واخبار کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔غرض آپ کے بھائی صاحب بوجہ دنیا داری میں کمال درجہ کے مشغول ہونے کے آپ کی ضروریات کو نہ خود سمجھ سکتے تھے اور نہ اُن کو پورا کرنے کی طرف متوجہ تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ تکلیف پہنچتی ۔ مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات پیٹھی کہ آپ کے بھائی بھی اکثر قادیان سے باہر رہتے تھاوراُن کے پیچھےاُن کے نتظمین آپ کے تنگ کرنے میں خاص طور پرکوشاں رہتے۔

#### آپ كامجامده اورايثار اورخدمت اسلام

انہی ایام میں آپ کو بتایا گیا کہ الہی انعامات کے حاصل کرنے کے لیے پچھ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے اور یہ کہ آپ کوروزے رکھنے چاہئیں۔ اِس حکم کے ماتحت آپ نے متواتر چھ ماہ کے روزے رکھے اور بار ہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا کھانا جب گھرسے آتا تو آپ بعض غرباء میں تقسیم کر دیتے اور جب روزہ کھول کر گھرسے کھانا منگواتے تو وہاں سے صاف جواب ملتا اور آپ میں فیرہ کے بہرہ بھر ایسی ہی چیز پر وقت گزار لیتے اور شیح پھر آٹھ پہرہ

ہی روزہ رکھ لیتے۔غرض بیز مانہ آپ کے لیے ایک بڑے مجاہدات کا زمانہ تھا جسے آپ نے نہایت صبر واستقلال سے گذارا۔ سخت سے سخت تکالیف کے ایام میں بھی اشارۃ اور کنابیۃ کبھی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کی تحریک نہیں گی۔

نہ صرف روزوں کے دنوں میں بلکہ یوں بھی آپ کی ہمیشہ عادت تھی کہ ہمیشہ کھانا غرباء میں بانٹ دیتے تھے اور بعض دفعہ ایک چپاتی کا نصف جوا یک چھٹا نک سے زیادہ نہیں ہوسکتا آپ کے لیے بچتا تھا اور آپ اُسی پر گزارہ کرتے تھے۔ بعض دفعہ صرف چئے بھنوا کر کھا لیتے اور اپنا کھانا سب غرباء کو دے دیتے۔ چنا نچہ کئی غریب آپ کے ساتھ رہتے تھے اور دونوں بھائیوں کی مجلسوں میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ ایک بھائی کی مجلس میں سب کھاتے پیتے آ دمی جمع ہوتے تھے اور دوسرے بھائی کی مجلس میں غریبوں اور مختا جوں کا ہجوم رہتا تھا جن کو وہ اپنی قلیل خور اک میں شریک کرتا تھا اور اپنی جان پر اُن کو مقدم کر لیتا تھا۔

انہی ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدمت اسلام کے لیے کوشش شروع کی اور آریوں کے مقابلہ میں اخبارات میں مضامین لکھنے شروع کیے جن کی وجہ سے آپ کا نام خود بخو دگوشئة تنهائی سے نکل کر میدان شہرت میں آگیالیکن آپ خوداً سی گوشئة تنهائی میں ہی تصاور باہر کم نکلتے سے بلکہ مسجد کے ایک جمرہ میں جو صرف 5x6 فٹ کے قریب لمبااور چوڑ اتھار ہے سے اور اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آجا تا تو مسجد سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے یا گھر میں آکر بیٹھے رہتے ۔غرض اس زمانہ میں آپ کا نام تو باہر نکلنا شروع ہوالیکن آپ باہر نہ نکلے میں بگلہ اسی گوشئة تنهائی میں زندگی بسر کرتے۔

اِن مجاہدات کے دنوں میں آپ کو کثرت سے الہا مات ہونے شروع ہو گئے اور بعض امور غیبیہ پر بھی اطلاع ملتی رہی جو اپنے وقت پر پورے ہو جاتے اور آپ کے ایمان کی زیاد تی کا موجب ہوتے اور آپ کے دوست جن میں بعض ہندواور سکھ بھی شامل تھے اِن باتوں کود کیھ کر جیران ہوتے۔

#### اشتهار كتاب برابين احديه

پہلے تو آپ نے صرف اخبارات میں مضامین دینے شروع کیے لیکن جب دیکھا کہ وشمنانِ اسلام ایخ حملوں میں بڑھتے جاتے ہیں اور مسلمان اُن حملوں کی تاب نہ لا کر پسپا ہور ہے ہیں تو آپ کے دل میں غیرتِ اسلام نے جوش مارا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کے ماتحت مامور ہوکرارا دہ کیا کہ ایک ایسی کتاب تحریر فرمائیں جس میں اسلام کی صدافت کے وہ اصول بیان کیے جائیں جن کے مقابلہ سے مخالف عاجز ہوں اور آئندہ اُن کواسلام کے مقابلہ کی جراُت نہ ہوا ورا گروہ مقابلہ کریں تو ہرا یک مسلمان اُن کے حملہ کورَ دّ کر سکے۔ چنانچہ اِس ارادہ کے ساتھ آپ نے وہ عظیم الشان کتا بلکھنی شروع کی جو برا ہین احمدیہ کے نام سےمشہور ہےاورجس کی نظیر کسی انسان کی تصانیف میں نہیں ملتی۔ جب ایک حصہ مضمون کا تیار ہو گیا تو اُس کی اشاعت کے لیے آپ نے مختلف جگہ پرتح یک کی اور بعض لوگوں کی امداد سے جوآپ کے مضامین کی وجہ سے پہلے ہی آپ کی لیافت کے قائل تھے اس کا پہلا حصہ جوصرف اشتہار کے طور پرتھا شائع کیا گیا۔

اس حصه کا شائع ہونا تھا کہ مُلک میں شوریر گیا اور گویہلا حصہ صرف کتاب کا اشتہارتھا کیکن اُس میں بھی صدافت کے ثابت کرنے کے لیےایسےاصول بتائے گئے تھے کہ ہرایک شخص جس نے اُسے دیکھا اِس کتاب کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ اِس اشتہار میں آپ نے پیر بھی شرط رکھی تھی کہا گروہ خوبیاں جوآپ اسلام کی پیش کریں گے وہی کسی اور مذہب کاپیر و اسینے مذہب میں دکھا دے یا اُن سے نصف بلکہ چوتھا حصہ ہی اینے مذہب میں ثابت کر دے تو آ پ اپنی سب جائیدا دجس کی قیمت دس ہزار رویے کے قریب ہوگی ، اُسے بطور انعام کے دیں گے (بیایک ہی موقع ہے جس میں آپ نے اپنی جائیداد سے اُس وقت فائدہ اُٹھایا اور اسلام کی خوبیوں کے ثابت کرنے کے لیے بطور انعام مقرر کیا تا کہ مختلف

سيرت سيح موعودعليهالصلوة والسلام ندا ہب کے پیر وکسی طرح میدانِ مقابلہ میں آجائیں اور اِس طرح اسلام کی فتح ثابت ہو) یه پہلا حصہ 1880ء میں شائع ہوا۔ پھر اِس کتاب کا دوسرا حصہ 1881ء میں اور تبسرا حصه 1882ء اور چوتھا حصہ 1884ء میں شائع ہوا۔ گوجس رنگ میں آپ کا ارادہ کتاب لکھنے کا تھاوہ درمیان میں ہی رہ گیا کیونکہ اِس کتاب کی تحریر کے درمیان میں ہی آپ کو بذریعہ الہام بتایا گیا کہ آپ کے لیے اشاعت اسلام کی خدمت کسی اور رنگ میں مقدر ہے لیکن جو کچھ اِس کتاب میں لکھا گیاوہی دنیا کی آئکھیں کھو لنے کے لیے کافی تھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ کے دوست رشمن سب کو آپ کی قابلیت کا اقرار کرنا پڑااور مخالفین اسلام پرایبارعب پڑا کہ اُن میں سے کوئی اِس کتاب کا جواب نہ دے سکا۔مسلمانوں کو اِس قدرخوشی حاصل ہوئی کہ وہ بلا آپ کے دعوای کے آپ کو مجدد تشکیم

#### اخبارغيبيها ورسلسلة الهامات كى كثرت

كرنے لگے اور أس وقت كے بڑے بڑے علماء آپ كى ليافت كا لوما مان گئے۔ چنانچہ

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جواُس وفت تمام اہل حدیث و ہا بی فرقہ کے سرگروہ تھاور

و ہائی فرقہ میں اُن کو خاص عزت حاصل تھی اور اِسی وجہ سے گورنمنٹ کے ہاں بھی اُن کی

عزت تھی انہوں نے اِس کتاب کی تعریف میں ایک لمبا آ رٹیکل لکھااور بڑے زور سے اِس

کی تا ئید کی اوراکھا کہ تیرہ سُوسال میں اسلام کی تا ئید میں ایسی کتا ب کوئی نہیں لکھی گئی۔

اس كتاب ميں حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنے بعض الہا مات بھي كھے ہيں جن میں سے بعض کا بیان کر دینا یہاں مناسب ہوگا کیونکہ بعد کے واقعات سے اُن کے غلط یا درست ہونے کا پیۃ لگتاہے:-

'' د نیامیں ایک نذیر آیا پر د نیانے اُسے قبول نہ کیالیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آ ورحملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کردے گا''۔ ( تذکرہ صفحہ 104 ) مدت تک آپ کے رشتہ داروں ہی کے قبضہ میں رہا۔

#### دوسری شادی خلق خدا کار جوع ،اعلانِ دعویٰ حقّه

بھائی صاحب کی وفات کے ڈیڑھ سال بعد آپ نے الہام الہی کے ماتحت دوسری شادی دہلی میں گی۔ چونکہ برا ہین احمد بیشائع ہو چکی تھی۔ اب کوئی کوئی شخص آپ کو دیھنے کے لیے آ نے لگا تھا اور قادیان جو دنیا سے بالکل ایک کنارہ پر ہے مہینہ دومہینے کے بعد کسی نہ کسی مہمان کی قیام گاہ بن جاتی تھی اور چونکہ لوگ برا ہین احمد بیسے واقف ہوتے جاتے سے ۔ آپ کی شہرت بڑھتی جاتی تھی اور یہ برا ہین احمد بیہ بی تھی جسے پڑھ کر وہ عظیم الثان اسلان جس کی لیافت اور علمیّت کے دوست دشمن قائل تھے اور جس حلقہ میں بیٹھتا تھا خواہ انسان جس کی لیافت اور علمیّت کے دوست دشمن قائل تھے اور جس حلقہ میں بیٹھتا تھا تواہ بو چود خود ہی ہزاروں کا معثوق ہونے کے آپ کا عاشق ہونا اُس نے اپنا فخر سمجھا۔ میری باوجود خود ہی ہزاروں کا معثوق ہونے کے آپ کا عاشق ہونا اُس نے اپنا فخر سمجھا۔ میری مراداُستاذی المکرّم حضرت مولا نا مولوی نورالدین صاحب سے ہے جو برا ہین احمد بیک مراداُستاذی المکرّم حضرت مولا نا مولوی نورالدین صاحب سے ہے جو برا ہین احمد بیک مراداُستاذی المکرّم حضرت مولا نا مولوی کو را لدین صاحب سے ہے جو برا ہین احمد بیک برا ہین احمد بید کی خاص طبیب تھے۔ انہوں نے وہاں ہی برا ہین احمد بیہ پڑھی اورا بیے فریقتہ ہوئے کہتادم مرگ حضرت صاحب کا دامن نہ چھوڑا۔

#### سلسله ببعت كات غازاور پہلی بیعت

غرض برا ہین احمد یہ کا اثر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوااور بعض لوگوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ بیعت لیں لیکن آپ نے بیعت لینے سے ہمیشہ انکار کیا اور یہی جواب دیا کہ ہمارے سب کام خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ حتی کہ 1888ء کا دسمبر آگیا جب کہ آپ کوالہام کے ذریعے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا اور پہلی بیعت 1889ء میں لدھیانہ کے مقام پر جہاں میاں احمد جان نامی ایک مخلص تھے۔ اُن کے مکان پر ہوئی

"يَاتِيُكَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِيُقٍ ـ وَيَا تُونَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِيُقٍ" ـ (تَذَكره صَفْحہ 50)

'' با دشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے''۔

(تذكره صفحه 10)

یہ وہ الہا مات ہیں جو برا ہین احمد یہ 1884ء میں شائع کیے گئے تھے جبکہ آپ دنیا میں ایک سم برس آ دمی کی حالت میں تھے لیکن اِس کتاب کا لکنا تھا کہ آپ کی شہرت ہندوستان میں دور دور تک پھیل گئی اور بہت لوگوں کی نظریں مصنف برا ہین احمد یہ کی طرف لگ گئیں کہ بیا اسلام کا کشتی بان ہوگا اور اِسے دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا اور یہ خیال اُن کا درست تھا لیکن خدا تعالی اِسے اور رنگ میں پورا کرنے والا تھا اور واقعات یہ ثابت کرنے والے تھے کہ جولوگ اِن دنوں اُس پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوگئے تھے وہی اُس کے خون کے بیاسے ہوجا کیں گے اور ہر طرح اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ کی قبولتے کسی انسانی امداد کے سہارے نہیں بلکہ خدا تعالی کے زبر دست حملوں کے ذریعہ سے مقدر تھی۔

### آپ کے بھائی صاحب کی وفات

1884ء میں آپ کے بھائی صاحب بھی فوت ہو گئے اور چونکہ وہ لا ولد تھے اِس لیے اُن کے وارث بھی آپ بی تھے لیکن اس وقت بھی آپ نے اُن کی بیوہ کی دلد ہی کے لیے جائیداد پر قبضہ نہ کیا اور اُن کی درخواست پر نصف حصہ تو مرز اسلطان احمد صاحب کے نام پر لکھ دیا جنہیں آپ کی بھاوج نے رسمی طور پر متبنی قرار دیا تھا آپ نے حبیت کے سوال پر تو صاف لکھ دیا کہ اسلام میں جائز نہیں لیکن مرز اغلام قا در مرحوم کی بیوہ کی دلد ہی اور خبر گیری کے لیے اپنی جائیداد کا نصف حصہ بخوشی خاطر دے دیا اور باقی نصف پر بھی خود قبضہ نہ کیا بلکہ

اورسب سے پہلے حضرت مولا نا مولوی نورالدین ؓ نے بیعت کی اور اُس دن چالیس کے قریب آ دمیوں نے بیعت میں شامل ہوتے رہیں آ دمیوں نے بیعت کی۔اس کے بعد آ ہستہ کچھلوگ بیعت میں شامل ہوتے رہے۔

#### مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اوراُس کا اعلان

لیکن 1891ء میں ایک اور تغیر عظیم ہوا یعنی حضرت مرزا صاحب کو الہام کے ذریعہ بتایا گیا کہ حضرت میں ناصری علیہ السلام جن کے دوبارہ آئے کے مسلمان اور سیحی دونوں قائل ہیں ، فوت ہو چکے ہیں اور ایسے فوت ہوئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آسکیں گے اور یہ کہ مسیح کی بعثت ثانیہ سے مرادایک ایسا شخص ہے جوائن کی خوبو پر آوے اور وہ آپ ہی ہیں۔ حب اِس بات پر آپ کوشرح صدر ہوگیا اور بار بار الہام سے آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اِس بات کا اعلان کریں تو آپ کو مجبور ا اِس کام کے لیے اُٹھنا پڑا۔ قادیان میں ہی آپ کو یہ الہام ہوا تھا۔ آپ نے گھر میں فرمایا کہ اب ایک ایسی بات میرے سپر دکی گئی ہے کہ اب اس سے سخت مخالفت ہوگی اِس کے بعد آپ لدھیا نہ چلے گئے اور سیح موعود ہونے کا اعلان اِس سے سخت مخالفت ہوگی اِس کے بعد آپ لدھیا نہ چلے گئے اور سیح موعود ہونے کا اعلان اِس سے سخت مخالفت ہوگی اِس کے بعد آپ لدھیا نہ چلے گئے اور سیح موعود ہونے کا اعلان اِس سے سخت مخالفت ہوگی اِس کے بعد آپ لدھیا نہ چلے گئے اور سیح موعود ہونے کا اعلان اِس سے بین بذریعہ اشتہار کیا گیا۔

#### علاءز مانه كى شديد مخالفت اورمباحثه لد هيانه

اِس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ ہندوستان بھر میں شور پڑ گیااوراس قدر مخالفت ہوئی کہ الا مان! وہی علماء جوآپ کی تائید کرتے تھے آپ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔

#### مولوی محمد سین بٹالوی کی مخالفت

مولوی محمد حسین بٹالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعۃ السنّہ میں آپ کی تائید میں

زبردست آرٹیل کھے تھے انہوں نے ہی آپ کے خلاف زمین وآسان سرپراُٹھالیا اور لکھا کہ مکیں نے ہی اس شخص کو چڑھایا تھا اور اب مکیں ہی اِسے گراؤں گالیعنی میری ہی تا ئیدسے اِن کی کچھ عظمت قائم ہوئی تھی اب مکیں اتنی مخالفت کروں گا کہ بیلوگوں کی نظروں سے گر جا کیں گے اور بدنام ہو جا کیں گے۔ مولوی صاحب مع بعض دیگر علماء کے لدھیانہ بھی پہنچے۔

#### مباحثةلدهيانه

اور مباحثہ کا چیلنے دیا جو حضرت مسے موعود علیہ السلام نے منظور بھی فرما لیا۔ لیکن مباحثہ کی میں فریات کی جاتیاں شروع کیں کہ بچھ فیصلہ نہ ہوسکا اور جب دی گئی کمشنر صاحب نے دیکھا کہ ایک فتنہ عظیم ہر پا ہے اور قریب ہے کہ کوئی صورت غدر کی پیدا ہو جائے تو انہوں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو ایک خاص حکم کے ذریعے پیدا ہو جائے تو انہوں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو ایک خاص حکم کے ذریعے لدھیا نہ سے اُسی دن چلے جانے پر مجبور کیا۔ اِس پر بعض دوستوں کے مشورہ سے کہ شاید ایسا حکم آپ کے متعلق بھی جاری ہو آپ لدھیا نہ سے امر تسر تشریف لے آئے اور آٹھ دن وہاں رہے تھی بیا کہ آپ کے متعلق کوئی حکم نہ تھا جس پر آپ پھر لدھیا نہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں ہفتہ بھر کے قریب متعلق کوئی حکم نہ تھا جس پر آپ پھر لدھیا نہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں ہفتہ بھر کے قریب متعلق کوئی حکم نہ تھا جس پر آپ پھر لدھیا نہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں ہفتہ بھر کے قریب

#### د ہلی کا سفراورمولوی نذیر حسین سے مباحثہ

اِس کے بعد کچھ مدت قادیان رہ کر پھرلدھیا نہ تشریف لے گئے جہاں کچھ مدت رہے اور وہاں سے دہلی تشریف لے گئے جہاں آپ 28 ستمبر 1891ء کی صبح کو پہنچے۔ چونکہ دہلی اس ز مانہ میں تمام ہندوستان کاعلمی مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں کے لوگوں میں پہلے سے ہی آپ اس ز مانہ میں تمام ہندوستان کاعلمی مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں کے لوگوں میں پہلے سے ہی آپ

کے بیر مباحثہ 20 جولائی 1891ء سے شروع ہوا اور متواتر کئی دن تک رہا۔ بیر مباحثہ چونکہ تحریری ہوا تھا، اس لیے''الحق مباحثہ لدھیانہ'' کے نام سے شائع ہوا۔ (ناقل)

کے خلاف جوش پھیلا یا جاتا تھا آپ کے وہاں پہنچتے ہی وہاں کے علماء میں ایک جوش پیدا ہوا اورانہوں نے آپ کومباحثہ کے چیلنج دیے شروع کیے اور مولوی نذیر حسین جوتمام ہندوستان کے علماءِ حدیث کے اُستاد تھے، اُن سے مباحثہ قرار پایا۔مسجد جامع مقامِ مباحثہ قرار پائی لیکن مباحثہ کی بیسب قرار داد مخالفین نے خود ہی کرلی ۔ کوئی اطلاع آپ کو نہ دی گئی ۔ عین وقت پر حکیم عبدالمجید خان صاحب دہلوی اپنی گاڑی لے کرآ گئے اور کہا کہ مسجد میں مباحثہ ہے۔آپ نے فرمایا کہ ایسے فساد کے موقعہ پر ہم نہیں جاسکتے جب تک پہلے سرکاری انتظام نہ ہو، پھرمباحثہ کے لیے ہم سے مشورہ ہونا جا ہیے تھااور شرا ئطِ مباحثہ کے کرنی تھیں ۔ آپ کے نہ جانے پر اور شور ہوا۔ آخر آپ نے اعلان کیا کہ مولوی نذیر حسین دہلوی جامع مسجد میں قسم کھالیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کی رُوسے زندہ ہیں اوراب تک فوت نہیں ہوئے اوراس قسم کے بعدایک سال تک سی آسانی عذاب میں مبتلانہ ہوں تو مکیں جھوٹا ہوں اورمکیں اپنی کتب کوجلا دول گا اور اس کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی۔مولوی نذ برحسین صاحب کے شاگر د اِس سے سخت گھبرائے اور بہت روکیں ڈالنی شروع کر دیں لیکن لوگ مصر ہوئے کہاس میں کیا حرج ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سن کرقسم کھا جائیں کہ پیچھوٹا ہے اور لوگ اُس وقت کثرت سے جامع مسجد میں انتظے ہو گئے ۔حضرت صاحب کولوگوں نے بہت روکا کہ آپ نہ جائیں سخت بلوہ ہو جائیگا لیکن آپ وہاں 🖈 گئے اور ساتھ آپ کے بارہ دوست تھ (حضرت مسیم کے بھی بارہ ہی حواری تھے۔ اِس معرکۃ الآ راءموقعہ پرآ پ کے ساتھ پی تعداد بھی ایک نشان تھی ) جامع مسجد دہلی کی وسیع عمارت اندراور باہر آ دمیوں سے پُرتھی بلکہ سٹرھیوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ ہزاروں آ دمیوں کے مجمع میں سے گز رکر جب کہ سب لوگ دیوانہ وارخون آلود نگا ہوں ہے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آپ اس مخضر جماعت کے ساتھ محرابِ مسجد میں جا کربیٹھ گئے۔

∜ حضرت اقدس علیہ السلام نے 17 اکتوبر 1891ء کو بیاشتہار شائع فر مایا تھااور مقررہ تاریُّ 20 اکتوبر 1891ء کو بوقت عصر جامع مسجد دبلی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ (ناقل)

مجمع کے انظام کے لیے سپر نٹنڈ نٹ پولیس مع دیگرافران پولیس اور قریباً سوکانشیلوں

کآئے ہوئے تھے۔لوگوں میں سے بہتوں نے اپنے دامنوں میں پھر بھرے ہوئے تھے
اورادنی سے اشارے پر پھراؤ کرنے کو تیار تھے اور سے کائو بھی پہلے سے کی طرح فقیہوں
اور فریسیوں کا شکار ہور ہاتھا۔لوگ اِس دوسرے سے کو سُولی پر لئکانے کی بجائے پھر وں سے
مار نے پر تُکے ہوئے تھے اور گفتگوئے مباحثہ میں تو انہیں ناکا می ہوئی۔ سے کی وفات پر بحث
مر نالوگوں نے قبول نہ کیا۔ قسم بھی نہ کسی نے کھائی نہ مولوی نذیر حسین کو کھانے دی۔خواجہ
محمد یوسف صاحب پلیڈر ملیگڑھ نے حضرت سے آپ کے عقائد لکھائے اور سنانے جا ہے
لیکن چونکہ مولویوں نے لوگوں کو یہ سنار کھاتھا کہ بیشخص نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو نہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہیں یہ فریب گھل جانے کا اندیشہ ہوا، اِس لیے لوگوں
کوا کسادیا۔ پھر کیا تھا ایک شور بر پا ہو گیا اور محمد یوسف کو وہ کا غذ سنانے سے لوگوں نے
بازر کھا۔

افسر پولیس نے جب دیکھا کہ حالت خطرناک ہے تو پولیس کو مجمع منتشر کرنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ کوئی مباحثہ نہ ہوگا۔ لوگ تتر بتر ہوگئے۔ پولیس آپ کو حلقہ میں لے کر مسجد سے باہر گئی۔ دروازہ پر گاڑیوں کے انتظار میں کچھ دیر تھہرنا پڑا۔ لوگ وہاں جمع ہوگئے اور اشتعال میں آکر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اِس پر افسران پولیس نے گاڑی میں سوار کرا کر آپ کوروانہ کیا اور خود مجمع کے منتشر کرنے میں لگ گئے۔

اِس کے بعد مولوی محمد بشیر صاحب کو دہلی کے لوگوں نے بھو پال سے بلوایا اور اُن سے مبادثہ ہوا جس کا تمام حال چھیا ہوا موجو دہے۔

# ڈپٹی عبداللہ آتھم سے مباحثہ کے حالات

کچھدن کے بعد آپ واپس قادیان تشریف لے آئے۔ چند ماہ کے بعد 1892ء میں

اورا ندھوں کواحھا کیا کرتے تھے۔

پس آپ کا دعویٰ تب ہی سچا ہوسکتا ہے جب کہ آپ بھی ایسے مریضوں کو اچھا کر کے د کھلائیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں مریض حاضر ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات پیش کی سب لوگ جیران رہ گئے اور ہرایک شخص محوجیرت ہوکر اِس بات کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں كەمرزا صاحب إس كاكيا جواب ديتے ہيں؟ اورسيحي اپني إس عجيب كارروائي پربہت خوش ہوئے کہ آج اِن پر نہایت سخت ججت تمام ہوئی ہے اور بھری مجلس میں کیسی خجالت اُٹھانی یڑی ہے۔لیکن جب آپ نے اِس مطالبہ کا جواب دیا تو اُن کی ساری خوشی مبدل ہافسوس و ندامت ہوگئ اور فتح شکست سے بدل گئ اور سب لوگ آپ کے جواب کی برجشگی ومعقولیت کے قائل ہو گئے۔آپ نے فرمایا کہ اِس قتم کے مریضوں کواچھا کرنا تو انجیل میں لکھا ہے ہم تواس کے قائل ہی نہیں بلکہ ہمار بے نز دیک تو حضرت مسیح کے معجزات کا رنگ ہی اور تھا۔ یہ تو انجیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے بیاروں کوجسمانی رنگ میں اچھا کرتے تھے اور اس طرح ہاتھ پھیر کر نہ کہ دعا اور دوا ہے ۔لیکن انجیل میں لکھا ہے کہا گرتم میں ذرّہ مجربھی ایمان ہوتو تم لوگ اِس سے بڑھ کر عجیب کام کر سکتے ہو۔ پس اِن مریضوں کا ہمارے سامنے پیش کرنا آ ب لوگوں کا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے اور اب ہم إن مريضوں کو جوآب لوگوں نے نہایت مہربانی سے جمع کر لیے ہیں آپ کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ براو مہربانی انجیل کے حکم کے ماتحت اگر آپ لوگوں میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے تو إن مریضوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اچھے ہو جاؤ۔اگریہ اچھے ہو گئے تو ہم یقین کرلیں گے کہ آپ لوگ اور آپ کا مذہب سچاہے ورنہ جو دعویٰ آپ لوگوں نے خود کیا ہے اُسے بھی پورا نہ کر سكيں تو پھر آپ كى صدافت پركس طرح يقين كيا جاسكتا ہے۔ إس جواب كا ايسا اثر ہوا كہ مسیحی بالکل خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دے سکے اور بات ٹال دی۔ پھر ایک سفر کیا۔ پہلے لا ہور گئے وہاں مولوی عبدالحکیم کلانوری سے مباحثہ ہوا وہاں سے سیالکوٹ اور وہاں سے سیالکوٹ اور وہاں سے جالندھراور پھر وہاں سے لدھیا نہ تشریف لائے۔لدھیا نہ سے پھر قادیان تشریف لے آئے۔

#### مسيحيول سےمباحثہ' جنگ مقدس'

اس کے بعد 1893ء میں حضور کا مباحثہ مسیحیوں سے قرار پایا اور مسیحیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتھم مباحث مقرر ہوئے۔ یہ مباحثہ امرتسر میں ہوا اور پندرہ دن تک رہا اور 'جنگِ مقدس' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

اس مباحثہ میں بھی جیسا کہ ہمیشہ آپ کے خالفین کوزک ہوتی رہی ہے، سیمی ناظرین کو سخت زک ہوئی اوراس کا نہایت مفیدا تر ہوا۔ اِس مباحثہ کے پڑھنے سے (بیر مباحثہ تحریری ہوا تھا اور طرفین آ منے سامنے بیٹھ کرایک دوسرے کے پر چہ کا جواب دیتے تھے اور وہ اصل تحریری ایک کتاب کی صورت میں شائع کی گئی ہیں ) معلوم ہوتا ہے کہ سیحی مباحث آپ کے زبر دست استدلال سے تنگ آ جاتا تھا اور بار بار دعوی بدلتا جاتا تھا اور بعض جگہ تو مسیحیوں کی طرف سے ناروا سخت کلامی تک کی گئی ہے۔ آپ نے اس جدید علم کلام کو پیش کیا کہ ہرایک فریق اینے فد ہب کی صدافت کے دعاوی اور دلائل اپنی مسلّمہ کتب سے ہی پیش کرے۔

#### ايك عجيب واقعه

اِس مباحثہ میں ایک عجیب واقعہ گزراجس میں دوست دشمن آپ کی خداداد ذہانت بلکہ اللی تائید کے قائل ہو گئے اور وہ یہ کہ گو بحث اوراُ مور پر ہور ہی تھی مگر سیحیوں نے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک دن کچھ لولے ، لنگڑے اور اندھے اکٹھے کیے اور عین دوران مباحثہ میں آپ کے سامنے لاکر کہا کہ آپ مسے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ، وہ تولولے لنگڑے

اس کے بعد انہی دنوں آپ ایک دفعہ فیروز پورتشریف لے گئے۔ اِن تمام سفروں میں ہرجگہ آپ کو دِق کیا گیا اورلوگوں نے آپ کو بڑا دکھ دیا اور جو پچھتح میر کے ذریعہ شائع کیا گیا اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ جہاں آپ جاتے وہیں لوگ مل کرآپ کو دکھ دیتے۔

### تغطيل جمعه كى كوشش

کیم جنوری 1896ء کوآپ نے اسلامی عظمت کے اظہار اور زبر دست اسلامی شعار نماز جمعہ کے عام رواج کے لیے ایک کوشش کا آغاز فر مایا۔ یعنی گورنمنٹ ہند سے تعطیل جمعہ کی تحریک کی کارروائی شروع کی۔ بدشمتی سے مسلمانوں میں جمعہ کے متعلق جواُن کے لیے مسيح موعود كاايك زبردست عملي نشان تقااليي غلط فهميال پيدا ہوگئ تھيں كەبعض شرا ئط كوملحوظ ر کھ کر جمعہ کی فرضیت پر ہی بحث جھڑ چکی تھی اورعملی طور پر جمعہ بہت جگہ متروک ہو گیا تھا آ پ نے اُس کوزندہ کیا اور حام ا کہ گورنمنٹ جمعہ کی تعطیل منظور فر مائے ۔ اِس بارہ میں جومیموریل گور نمنٹ کی خدمت میں بھیجنا آپ نے تجویز فرمایا اُس کی تیاری سے پہلے ہی مولویوں نے ا پنی عادت کےموافق مخالفت کی اوراس کا م کواپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیرکام محض للٰہیّت سے کررہے تھے آپ کوکسی تحسین و دا د کی تمنا نہھی۔ آپ کا مدعا تو اِس اہم دینی خدمت کا انجام یا ناتھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست پراُن کے سپر دکر دینے کا اعلان کر دیا کہ وہ جمعہ کی تعطیل کے لیے خود کوشش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کریں ۔ مگرافسوس! انہوں نے اِس مفید کا م کواس راہ سے روک دیا مگر آپ کی پیخریک الٰہی تحریک تھی آ خرخدا تعالیٰ نے آپ ہی کی جماعت کے ذریعہ اس کو بورا کیا۔

مذاهب عاكم كاعظيم الشان جلسه

کا ارادہ کیا اور اس کے لیے تمام مٰدا ہب کے پیروان کوشامل ہونے کی دعوت دی جنہوں نے بڑی خوش سے اِس بات کو قبول کیا۔ بحث میں شرط تھی کہ کسی مٰد ہب پرحملہ نہ کیا جاوے اور حسبِ ذیل پانچ مضامین پرمختلف مٰدا ہب کے پیروان سے مضامین لکھنے کی درخواست کی گئی:

- (1) انسان کی جسمانی ،اخلاقی اورروحانی حالتیں
  - (2) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت
- (3) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ کس طرح پوری ہوسکتی ہے۔
  - (4) کرم لینی اعمال کااثر د نیاوعاقبت میں کیا ہوتا ہے۔
    - (5) علم گیان ومعرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔

اس کا نفرنس کا مجوز حضرت کی خدمت میں بھی قادیان حاضر ہوااور آپ نے ہرطر ح اُن کی تائید کا وعدہ کیا بلکہ اصلی معنوں میں اِس کا نفرنس کی بنیا دخود حضرت مسے موعود علیہ السلام نے ہی رکھی تھی۔ چوش بعد میں کا نفرنس کا مجوز قرار پایا، قادیان آیا تو حضرت نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ چونکہ آپ کی غرض دنیا کواس صدافت سے آگاہ کرنا تھا جو آپ لے کر آئے تھے اور آپ کا ہر کا منمود و نمائش سے بالاتر ہوتا تھا اِس لیے آپ نے اس شخص کواس تحریک میں سعی کرنے پر آمادہ کیا اور اس کا پہلا اشتہار قادیان میں ہی چھاپ کر شائع کی مدد کرے اور خود بھی مضمون کھنے کرایا۔ اپنے ایک مرید کو مقرر کیا کہ وہ ہر طرح اُن کی مدد کرے اور خود بھی مضمون کھنے کا وعدہ کیا۔ جب آپ مضمون کھنے گو تو آپ شخت بھار ہوگئے اور دستوں کی بھاری شروع کو گوئی لیکن اس بھاری میں بھی آپ نے ایک مضمون کھا اور جب آپ وہ مضمون کھر ہو تھی تو آپ کوالہام ہوا کہ ''مضمون بالا رہا''۔ یعنی آپ کا مضمون اس کا نفرنس میں دوسروں کے مضامین سے بالار ہے گا۔ چنا نچہ آپ نے قبل از وقت ایک اشتہار کے ذریعہ سے بات شائع کردی کہ میرامضمون بالار ہے گا۔

سيرت مسيح موعودعليه الصلؤة والسلام

کیونکہ آپ کےمضمون کا ابھی پہلاسوال ہی ختم نہ ہوا تھا اوراُ س وقت لوگوں کی خوشی کی کوئی ا نہانہ رہی جب کہ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی نے ، جن کالیکچر آپ کے بعد تھا اعلان کیا که آپ کے مضمون کا وقت بھی حضرت صاحب کو ہی دیا جائے۔ چنا نچہ مولوی عبدالکریم صاحب آپ کالیکچری طبحتے چلے گئے حتی کہ ساڑھے جارنج گئے جب کہ جلسہ کا وقت ختم ہونا تھالیکن اب بھی پہلاسوال ختم نہ ہوا تھا اور لوگ مُصِر تھے کہ اِس لیکچر کوختم کیا جائے۔ چنانچہ منتظمین جلسہ نے اعلان کیا کہ بلا لحاظ وقت کے بیمضمون جاری رہےجس پرساڑ ھے یا پچ بجے تک سنایا گیا تب جا کر پہلا سوال ختم ہوا۔مضمون کے ختم ہوتے ہی لوگوں نے اصرار کیا کہ اِسمضمون کے ختم کرنے کے لیے جلسہ کا ایک دن اور بڑھایا جائے چنانچہ 28 رتاریخ کے پروگرام کے علاوہ 29 تاریخ کوبھی جلسہ کا انتظام کیا گیا اوراُس روز چونکہ بعض اور مذاہب کے قائم مقاموں نے بھی وقت کی درخواست کی تھی اس لیے کارروائی جلسہ صبح کو بجائے ساڑھے دس بجے کے ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے کا اعلان کیا گیا اورسب سے پہلے آپ ہی کامضمون رکھا گیااور گو پہلے دنوں میں لوگ ساڑھے دس بج بھی پوری طرح نہ آتے تھے لیکن آپ کے پہلے دن کے لیکچر کا بیاثر تھا کہ ابھی نوبھی نہ بجے تھے کہ ہر مذہب وملت کے لوگ جوق در جوق جلسہ گاہ میں جمع ہونے شروع ہو گئے اور عین وقت برجلسہ شروع کیا گیا۔ اُس دن بھی گوآپ کے مضمون کے لیے اڑھائی گھٹے دیے گئے تھے لیکن تقریر کے اس عرصہ میں ختم نہ ہو سکنے کی وجہ سے منتظمین کو وقت اور دینا بڑا کیونکہ تمام حاضرین یک زبان ہوکراس تقریر کے جاری رکھنے پر مُصِر تھے چنانچہ ماڈریٹرصاحبان کو وقت بڑھانا پڑا۔غرض دوروز کے قریباً ساڑ ھےسات گھنٹوں میں جا کریہ تقریرختم ہوئی اور تمام لا ہور میں ایک شور پڑ گیا اور سب لوگوں نے تشکیم کیا کہ مرزا صاحب کامضمون بالا رہا اور ہر مذہب وملّت کے پیر واس کی خوبی کے قائل ہوئے۔جلسہ کی رپورٹ مرتب کرنے والول کا اندازہ ہے کہ آپ کے لیکچرول کے وقت حاضرین کی تعداد بڑھتے بڑھتے سات

ا جلاس کا نفرنس 26-27-28/ دسمبر 1896ء کومقرر تھے۔ جلسہ کے انتظام کے لیے چھ ماڈ ریٹرصا حبان مقرر تھے جن کے اساءِ گرامی مندرجہ ذیل ہیں: -

1- رائے بہادر پرتول چندرصاحب جج چیف کورٹ پنجاب

2\_ خان بها در شیخ خدا بخش صاحب جج سال کا زکورٹ لا ہور

3- رائے بہا در پیڈت را دھاکشن کول پلیڈر چیف کورٹ سابق گورنر جنرل جموں

4۔ حضرت مولوی تھیم نورالدین صاحب طبیب شاہی

5- رائے بہا در بھوانی داس ایم ۔اے سیطمنٹ آفیسر جہلم

6- سردار جوا ہر سنگھ صاحب سیکرٹری خالصہ کا لیے سمیٹی لا ہور

اِس کانفرنس کے لیے مختلف مذا ہب کے مشہور علماء نے مضامین تیار کیے تھے اِس لیے لوگوں میں اِس کے متعلق بڑی دلچیبی تھی اور بہت شوق سے حصہ لیتے تھے اور یہ جلسہ ایک مذہبی دنگل کا رنگ اختیار کر گیا تھا اور ہر مذہب کے پیر واپنے اپنے قائم مقاموں کی فتح دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ اِس صورت میں تمام پُرانے مذا ہب جن کے پیر وکثرت سے پیدا ہو چکے ہیں بالکل محفوظ تھے کیونکہ اُن کی دادد سے والے لوگ جلسہ گاہ میں کثرت سے پائے جاتے تھے لیکن مرزا صاحب کا مضمون ایک ایسے جلسے میں سنایا جانا تھا جس میں دوست برائے نام تھے اور سب دشمن ہی دشمن میں دوشت تک آپ کی جماعت دو تین سُو سے زیادہ نہ تھی اور اُس جلسہ میں تو شاید بچیاس سے زائد آ دمی بھی شامل نہ ہوں گے۔

آپ کی تقریر 27ر مبر کوڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک تھی۔ آپ خود تو وہاں نہ جاسکے تھے لیکن آپ نے ایک مخلص مرید مولوی عبدالکریم صاحب کواپی طرف سے مضمون پڑھنے پر مقرر کیا تھا۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو تھوڑی ہی دیر میں ایسا عالم ہوگیا کہ گویالوگ بُت بنے بیٹھے ہیں اور وقت کے ختم ہونے تک لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کس قدر عرصہ تک آپ ہولتے رہے ہیں۔ وقت ختم ہونے پر لوگوں کو سخت تشویش ہوئی

حسین کامی رومی سفیر کا قادیان میں آنا

مئی 1897ء میں ایک عظیم الثان واقعہ کا آغاز ہوا جوتاریخ میں ایک نثان کے طور پر رہے گا۔ حسین کا می سفیر روم اپنی متعدد درخواستوں کے بعد حضرت میں موجود علیہ السلام کی خدمت میں قادیان حاضر ہوا۔ حضرت نے اپنی خداداد فراست اور الہا می اطلاع پر اُسے اشارة اُس کی اپنی حالت اور ٹرکی پر آنے والے مصائب سے اطلاع دی کیونکہ سفیر مذکور نے سلطنتِ روم کی نسبت ایک خاص دعا کی تحریک کی تھی جس پر آپ نے اس کوصاف فر ما دیا کہ سلطان کی سلطنت کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکے اِن حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں۔

اِن با توں سے سفیر مذکور ناراض ہوکر چلا گیا اور لا ہور کے ایک اخبار میں گندی گالیوں کا ایک خط چھپوایا جس سے مسلمانا نِ ہندو پنجاب میں شور چچ گیا مگر بعد میں آنے والے واقعات نے اس حقیقت کو کھول دیا اِس کے ضمن میں بہت ہی پیشگو ئیاں پوری ہو گئیں ۔خود سفیر مذکور حضرت کے مشہور الہام اِنّے کُی مُھِینَ مَّنُ اَرَا اَدَ اِھَانَۃ کَ کَا نشانہ بنا کیونکہ وہ ایک سفیر مذکور حضرت کے مشہور الہام اِنّے کُی مُھِینَ مَّنُ اَرَا اَدَ اِھَانَۃ کَ کَا نشانہ بنا کیونکہ وہ ایک سفیر مذکور حضرت کے مشہور الہام ایا ہوا اور جس اخبار نے نہایت زور سے اِس مضمون کی تائید کی تھی اور اُسے چھا یا تھا وہ بھی سز اسے نہ بچا اور سلطنت ٹرکی کی جو حالت ہے وہ ہر شخص پرعیاں ہے۔

#### مقدمه ڈ اکٹر مارٹن کلارک

اِسی سن کی کیم اگست کو آپ کے خلاف ڈاکٹر مارٹن کلارک نام ایک مسیحی پادری نے مقدمہ سازش قتل مسٹرا ہے۔ ای مارٹینو ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ امرتسر کی عدالت میں دائر کیا اور بیان کیا کہ مرزا صاحب نے عبدالحمید نام ایک شخص کومیر نے تل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

آ ٹھ ہزارتک ترقی کر جاتی تھی۔غرض یہ لیکچرا یک عظیم الثان فتح تھی جو آپ کو حاصل ہوئی اور اس دن آپ کا سِکّہ آپ کے مخالفوں کے دلوں میں اور بھی بیٹھ گیا اور خود مخالف اخبارات نے اس بات کوشلیم کیا کہ آپ کا مضمون اِس کا نفرنس میں بالا رہا۔ یہ ضمون وہی ہے جس کا انگریزی ترجمہ'' ٹیچنگز آف اسلام'' یورپ اور امریکہ میں خاص طور پر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔

1897ء کے آغاز کے ساتھ عیسائی دنیا پراتمام ججت کے لیے ایک اور طریق پیش کیا اور حضرت سے علیہ السلام کی حقیقی شخصیت کے ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی خاطر چہل روزہ دعوتِ مقابلہ کا اعلان کیا۔ اگر چہ اِس مقابلہ میں دوسر کے اہل فدا ہب بھی شامل سے مگر عیسائی بالخصوص مخاطب سے ۔ اِس کے ساتھ ایک ہزار روپیہ کا انعام بھی اُس شخص کے لیے مقرر تھا جو یسوع کی پیشگوئیوں کو حضرت سے موعود کی پیشگوئیوں اور نشانوں سے قوی تر دکھا سکے مگرکسی کو جرائت اور حوصلہ نہ ہوا۔

# وا قعه ل يكفر ا م

المجاہ میں کی سے مطابق مارا کی ایک آریہ 6رمارج کوآپ کی ایک پیشگوئی کے مطابق مارا گیا اوراس پرآریوں میں شخت شور ہر پا ہوا اور بعض شریروں نے طرح طرح سے احمد یوں کو اور پھر اُن کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی دکھ دینا شروع کیا اور حضرت مسج موعود کے خلاف تو سخت ہی شور ہر پا ہوا اور کھلے لفظوں میں آپ پر قتل کا الزام لگایا گیا اور فورًا آپ کی تلاشی لی گئی کہ شاید کوئی سراغ قتل کا مل جاوے لیکن اللہ تعالی نے دشمن کو ہر طرح ناکام رکھا اور باو جوداس کے کہ ہر طرح آپ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی کیکن پھر بھی کا میا بی نہ ہوئے۔ موئی اور آپ اس الزام سے بالکل پاک ثابت ہوئے۔

اوّل تو ڈیٹی کمشنرصا حب بہا در نے آیے کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کیالیکن بعد میں اُن کومعلوم ہوا کہ بوجہ غیرضلع ہونے کے بیہ بات اُن کے اختیار سے باہر ہے۔ پس مقدمہ ڈ سٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب بہا درضلع گور داسپور کی عدالت میں منتقل کیا جن کا نام ایم ۔ ڈبلیو ڈگلس ہے اور جو اِس وقت جزائر انڈیمان کی چیف کمشنری سے پنشن یاب ہو کر ولایت میں ہیں۔آپ کے سامنے بھی عبدالحمید نے یہی بیان کیا کہ مجھے مرزا صاحب نے مارٹن کلارک صاحب کے قبل کے لیے بھیجا تھاا ور کہا تھا کہ ایک بڑے پھر سے اِن کو مارد و لیکن چونکہ اس بیان میں جواُس نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ امرتسر کے سامنے دیا تھا اوراُس میں جواب آپ کے سامنے دیا کچھ فرق تھااِس لیے آپ کو کچھ شک پڑ گیا اور آپ نے بڑے زور سے اِس امر کی تحقیقات شروع کی اور حیار ہی پیشیوں میں 27 دن کے اندر مقدمہ فیصلہ کر دیا اور باوجود اِس کے کہ آپ کے مقابلہ پرایک سیحی جماعت تھی بلاتعصب حضرت مسیح موعود کے ق میں فیصلہ دیا اور آپ کوصاف بُری کر دیا بلکہ اجازت دی کہ اپنے مخالفین کےخلاف مقدمہ دائر کریں لیکن آپ نے اُن کومعاف کر دیا اور اُن پر کوئی مقدمہ نہ کیا۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب اپنے فیصلہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

''ہم نے اُس کا بیان سنتے ہی اس کو بعید از عقل سمجھا کیونکہ اوّل تو اُس کا بیان جو ہمارے سامنے ہوا اُس بیان سے مختلف تھا جو امرتسر کے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوا۔ علاوہ ازیں اس کی وضع قطع ہی ھُبہ پیدا کرنے والی تھی۔ دوسرے ہم نے اس کے بیانات میں بیر عجیب بات دیکھی کہ جس قدر عرصہ وہ بٹالہ میں مشن کے ملازموں کے پاس رہا اُس کا بیان مفصل اور طویل ہوتا گیا۔ چنا نچہ اُس نے ایک بیان 12 راگست کو دیا اور ایک 13 راگست کو اور دوسرے دن کے بیان میں کئی تفصیلات بڑھ گئیں جو پہلے دن کے بیان میں نہ تھیں۔ چونکہ اس سے ہمیں ھُبہ بیدا ہوا کہ یا تو اسے کوئی سکھا تا ہے یا اِسے بہت

کچھ معلوم ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا جا ہتا۔ اِس لیے ہم نے صاحب سیرنٹنڈنٹ پولیس کو کہا جوایک پورپین آفیسر تھے کہ اِس کومشن کمیا وَنڈ سے نکال کراپنی تحویل میں رکھوا ور پھر بیان لو۔انہوں نے اُسے مثن کے قبضہ سے نکال لیا اور جب آپ نے اُس سے بیان لیا تو بلاکسی وعدہ معافی کے وہ روکریا وَں پر گر گیا اور بیان کیا کہ مجھ کوڈ را کر پیسب کچھ کہلوایا گیا ہے۔میں اپنی جان سے بیزار ہوں اورخو دکشی کے لیے تیار تھااور درحقیقت جو کچھ مکیں نے مرزا صاحب کے خلاف بیان کیاوہ عبدالرحيم، وارث الدين اوريريم داس عيسائيوں كى سازش اور اُن كے سكھانے سے کیا ہے۔مرزاصاحب نے نہ مجھ کو بھیجااور نہ میرا اُن سے کوئی تعلق تھا۔ چنا نچہ جو دفت ایک دن کے بیان میں آتی دوسرے دن میہ مجھے سکھا دیتے اور مرزا صاحب کے جس مرید کی نسبت میں نے بیان کیاتھا کہ اُس نے بعد ازقتل مجھے پناہ د بی تھی اُس کی شکل ہے بھی مَیں واقف نہیں نہاُس کا نام سنا تھاانہوں نے خود ہی اس کا نام اورپیته مجھے یاد کرا دیا اور اِس ڈ رہے کہ مَیں بھول نہ جاؤں میری متھیلی یر پنسل سے نام لکھ دیا تھا کہ اُس وقت دیکھ لینا اوریہ بھی کہا کہ جب پہلے مجھ سے مرزا صاحب کے خلاف بیان کھوایا تو اِن عیسائیوں نے خوش ہوکر کہا کہ اب ہمارے دل کی مراد بُر آئی (یعنی اب ہم مرز اصاحب کو پھنسائیں گے)''۔ یہ تمام تفصیل لکھ کرمجسٹریٹ صاحب بہادر نے آپ کو بری کیا۔ اِس مقدمہ برآپ کے خالف اِس قدرخوش تھے کہ ایک آربہ وکیل نے بلا اُجرت اِس میں مسیحیوں کی طرف سے پُروی کی اورمسلمان مولوی بھی آ پ کے خلاف گواہی دینے آ ئے۔غرض مسیحی ، ہندواور مسلمان مل كرآپ برحمله آور ہوئے اور بعض نا جائز طریق بھی اختیار کیے گئے کیکن خدا تعالیٰ نے کپتان ڈگلس کو بیلاطوس سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا۔انہوں نے ہرموقعہ پریہی کہا کہ

مئیں ہے ایمانی نہیں کرسکتا اور یہ ہیں کیا کہ اپنے ہاتھ دھوکر سیح موعود کو اس کے دشمنوں کے

ہاتھ میں دے دیتے بلکہ انہوں نے آپ کو بُری کیا اور اِس طرح رومن حکومت پر برکش راج کی برتری ثابت کردی۔

سيرت سيح موعودعليهالصلوة والسلام

انہی دنوں میں آپ نے "اَلے شُلُحُ خَیْر" کے نام سے ایک اشتہار شائع کر کے مسلمان علماء کے آگے تجویز پیش کی کہ وہ آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں اور آپ کو دشمنوں کا مقابلہ کرنے دیں اوراس کے لیے 10 دس سال کی مدت مقرر کی کہاس معیاد کے اندراگر میں جھوٹا ہوں تو خود نتاہ ہو جاؤں گااورا گرسچا ہوں تو تم عذاب سے پچ جاؤ گے جو پچوں کی مخالفت کے سبب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول نہ کیااور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے سے ہی مقابلہ پہند کیا۔

ا کتوبر 1897ء میں آپ کوایک شہادت پر ملتان جانا پڑا۔ وہاں شہادت دے کر جب واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں لا ہور بھی گھہرے۔ یہاں جن جن گلیوں سے آپ گذرتے ان میں لوگ آپ کو گالیاں دیتے اور یکاریکار کر بُرے الفاظ آپ کی شان میں زبان سے نکالتے ۔میریعمراس وفت آٹھ سال کی تھی اور میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اس مخالفت کی جولوگ آپ سے کرتے تھے وجہ تو نہیں سمجھ سکتا تھااس لیے بیدد کیھ کر مجھے سخت تعجب آتا کہ جہاں سے آپ گذرتے ہیں لوگ آپ کے بیچھے کیوں تالیاں یٹتے ہیں،سٹیاں بجاتے ہیں؟ چنانچہ مجھے یا د ہے کہ ایک ٹنڈ اتخص جس کا ایک پہنچا کٹا ہوا تھا اور بقیہ ہاتھ پر کیڑا با ندھا ہوا تھانہیں معلوم کہ ہاتھ کے کٹنے کا ہی زخم باقی تھایا کوئی نیا زخم تھاوہ بھی لوگوں میں شامل ہوکر غالبًا مسجد وزیرخاں کی سٹرھیوں پر کھڑا تالیاں پٹیتا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا اور دوسروں کے ساتھ مل کرشور مجا رہا تھا: ہائے! ہائے مرزانٹھ گیا،، (یعنی میدان مقابله سے فرار کر گیا) اور میں اس نظارہ کو دیکھ کر سخت حیران

تھاخصوصاً اس شخص پراور دہریتک گاڑی سے سرنکال کر اس شخص کو دیکھیا رہا۔ لا ہور سے حضرت صاحب سيد ھے قاديان تشريف لے آئے۔

#### پنجاب میں طاعون اور حضور کی احتیاطی تد ابیر

اُسی سال ملک پنجاب میں طاعون پھوٹا اور جب کہ تمام مذہبی آ دمی اُن تدابیر کے سخت مخالف تھے جو گورنمنٹ نے انسدادِ طاعون کے متعلق نافذ کی تھیں۔ آپ نے بڑے زور سے اُن کی تائید کی اوراین جماعت کوآگاہ کیا کہ اِن بتدا ہیر کوا ختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ ہرفتم کی تدابیر جو حفظانِ صحت کے متعلق ہوں اُن پڑمل کیا جائے ا اور اِس طرح آپ نے امنِ عامہ کے قیام میں بہت بڑا کام کیا۔ کیونکہ اس وقت لوگوں میں عام طور پر بیہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ گورنمنٹ خود ہی طاعون پھیلاتی ہے اور جو تدابیراس کے انسداد کی ظاہر کی جاتی ہیں وہ درحقیقت اِس وباء کو پھیلانے والی ہیں اور اسلام کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ علماء نے بڑے زور کے ساتھ فتو کی دے دیا تھا کہ طاعون کے دنوں میں گھر سے فکانا سخت گناہ ہے اور اِس طرح ہزاروں جاہلوں کی موت کا باعث ہوگئے۔ چوہے مارنے کی گولیاں تقسیم کی ٹئیں توانہی کو باعث طاعون قرار دیا گیا۔ پنجرے دیئے گئے تو اُن پراعتراض کیا گیا۔غرض اِس طرح شورش برپائھی اوربعض جگہ حکّام سرکار پر حملے بھی ہوئے۔ایسے وقت میں آپ کے اعلان اور آپ کی جماعت کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی اور آپ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ طاعون کے دنوں میں گھروں سے باہر فکانا اوربستی سے باہرر ہنا اسلام کی رُوسے منع نہیں بلکہ منع صرف یہ بات ہے کہ ایک شہر سے بھاگ کر دوسرے شہر میں جائے کیونکہ اس سے بہاری کے دوسرے شہروں میں تھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مذاہب پرحملہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔

(2) اگر بیطر کی منظور نہ ہوتو کم سے کم بیر کیا جائے کہ کسی مذہب پر ایسے حملے کرنے سے لوگوں کوروک دیا جائے جوخوداُن کے مذہب پر پڑتے ہوں۔ یعنی اپنے مخالف کے خلاف وہ ایسی باتیں پیش نہ کریں جوخودان کے ہی مذہب میں موجود ہوں۔

(3) اگریہ بھی ناپیند ہوتو گورنمنٹ ہرایک فرقہ سے دریافت کر کے اس کی مسلّمہ کتب مذہبی کی ایک فہرست تیار کرے اور یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ اس مذہب پران کتابوں سے باہر کوئی اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ جب اعتراضات کی بنیاد صرف خیالات یا جھوٹی روایات پر ہوجنہیں اس مذہب کے پیروشلیم ہی نہیں کرتے تو پھراُن کے رُوسے اعتراض کرنے کا نتیجہ باہمی بغض وعداوت ترقی کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

اگراس تحریک پر گورنمنٹ اُس وقت عمل کرتی تو جو فتنے اور فساد ہندوستان میں پہلے دنوں نمودار ہوئے وہ بھی نہ ہوتے لیکن گورنمنٹ نے اس موقعہ پراس ضرورت کو محسوس نہ کیا اور اس کے مد برانِ سلطنت کی آئکھا اُن جراثیم کی بڑھنے والی طاقت کو نہ دیکھی جنہیں اِس نی وقت نے اُن کی ابتدائی حالت میں دیکھ لیا تھا گر 1908ء میں پورے دس سال بعد گورنمنٹ کو مجبوراً ایہ قانون پاس کرنا پڑا کہ ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب پر حملہ کرنا اور ناروا تحقی کرنی درست نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس پیفلٹ یا مضمون کے چھاپنے والے پریس یا اخبار کی ضانت کی جائے یا اُسے ضبط کیا جائے ۔لیکن میہ قانون اس فقد رعرصہ کے بعد پاس ہوا کہ اس کا وہ اثر اب نہیں ہوسکتا جو اُس وقت ہوسکتا تھا۔ دراصل ہندوستان کے سارے فتنے کی جڑ مذہبی جھڑا ہے جو بعض شریروں کی عجیب تی در تی سازشوں کے سارے فتنے کی جڑ مذہبی بھگڑا ہے جو بعض شریروں کی عجیب تی در تی سازشوں کے ساتھ گورنمنٹ کے خلاف استعال کیا جاتا ہے اور جب کسی مذہب کے پیروں کی سب سے پیاری چیز (اُن کے مذہب) پر گندے الفاظ میں حملہ کیا جائے تو جاہل عوام کو

#### قانونِ سِرِّيشَ بِرِ گورنمنٹ کوميموريل اور تجاويز

یہ ایام مذہبی بحث مباحثہ کے سبب سخت خطرناک ہو رہے تھے اور 1897ء اور 1898ء کن خاص طور پرمتاز تھے۔ آپس کی مخالفت سخت بڑھ رہی تھی اور سیاسی مفسدہ پر دازاس مذہبی دشمنی سے فائدہ اُٹھا کر گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اُکسانے میں مشغول تھے اور اسی شرارت کومحسوں کر کے گورنمنٹ نے 1897ء میں سٹریشن کا قانون بھی پاس کیا تھالیکن باوجود اس قانون کے ہندوستان امن سے فساد کی طرف منتقل ہور ہاتھا اور اس قانون کا کوئی عمدہ نتیجہ نہ نکلاتھا کیونکہ ہندوستان ایک مٰدہبی ملک ہے اور یہاں کے لوگ جتنے مذہب کے معاملہ میں جوش میں آسکتے ہیں اسنے سیاسی امور میں نہیں آتے کیکن اِس قانون میں مذہبی لڑائی جھگڑوں کاسیرّ با بنہیں کیا گیا تھااور نہاس کی ضرورت گورنمنٹ اُس وقت محسوس کرتی تھی مگر جس بات کو مد برانِ حکومت سجھنے سے قاصر تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک گوشئة تنهائی میں بیٹھےاسے دیکھ رہے تھے چنانچے تمبر 1897ء میں ایک میموریل تیار کر کے لارڈ ایلجن بہادر وائسرائے ہند کی خدمت میں ارسال کیا اور اُسے چھاپ کر شائع بھی کر دیا۔ اُس میں آپ نے ہزایکسی کینسی کو بتایا کہ فتنہ وفساد کا اصلی باعث مذہبی جھاڑے ہیں اِن کے نتیجہ میں جوشورش لوگوں کے دلوں میں بیدا ہوتی ہے اُسے بعض شریر گور نمنٹ کے خلاف استعال کرتے ہیں۔ پس قانون سڈیشن میں مذہبی سخت کلامی کو بھی داخل کرنا چاہیے اوراس کے لیے آپ نے تین تجاویز بھی پیش کیں۔

(1) اوّل میر کہ قانون پاس کردینا چاہیے کہ ہرا یک مذہب کے پیُروا پنے مذہب کی خوبیاں تو بےشک بیان کریں لیکن دوسرے مذہب پرحملہ کرنے کی ان کواجازت نہ ہوگی۔اس قانون سے نہ تو مذہبی آزادی میں فرق آوے گا اور نہ کسی خاص مذہب کی طرفداری ہوگی اور کوئی وجہ نہیں کہ کسی مذہب کے پیُرواس بات پر ناخوش ہوں کہ اُن کو دوسرے جماعت کی شیراز ه بندی اور مخالفین کی نا کامی

اِسی سال آپ نے اپنی جماعت کے شیرازہ کومضبوط کرنے اور خصوصیات سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے جماعت کے تعلقاتِ از دواج اور نظامِ معاشرت کی تحریک کی اور جماعت کو ہدایت فرمائی کہ احمدی اپنی لڑکیاں غیراحمدی لوگوں کو نید یا کریں۔

اِسی سال گورنمنٹ کوبھی آپ نے نشان بنی کی دعوت دی۔ دراصل اِسی ذریعہ سے آپ کوعمالِ حکومت پراپنی تبلیغ کا کامل طور پر پہنچادینامقصود تھا جوعلی وجہالاتم پورا ہو گیا۔

1898ء میں آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کے لیے ایک ہائی سکول کی بنیا در کھی جس میں اپنی جماعت کے بچوں سے آ کر پڑھیں جس کی غرض بیتھی کہ دوسرے سکولوں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ پہلے سال بیسکول صرف پرائمری تک تھالیکن ہرسال ترقی کرتا چلا گیا اور 1903ء میں میٹریکولیشن کے امتحان میں اس کے لڑکے شامل ہوئے۔

1899ء میں آپ پرایک اور مقدمہ هفظ امن کے متعلق آپ کے دشمنوں نے قائم کیا لیکن اس میں بھی آپ کے دشمن سخت ذلیل اور ناکام ہوئے اور آپ کو کامیا بی حاصل ہوئی۔

1900ء میں آپ نے عیسائی مذہب پرایک اتمام جمت کیا۔ یعنی آپ نے لا ہور کے بشپ صاحب کوخدائی فیصلہ کی دعوت دی مگر باوجود یکہ ملک کے نامی اخبارات نے تحریک کی مگر بشپ صاحب اِس مقابلہ میں نہ آسکے۔

جماعت کا نام احمری رکھنا 1901ء میں مردم شاری ہونے والی تھی اس لیے جماعت کا نام احمری رکھنا 1901ء کے اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ کا غذاتِ مردم شاری میں اپنے آپ کو

گورنمنٹ سے بدطن کرنے کے لیے اِسی قدر کہد دینا کافی ہے کہ ساراقصور گورنمنٹ کا ہے جس کے ماتحت ہمیں اِس قدر دکھ دیا جاتا ہے اور وہ لوگ اس ظالم کا پیچپا چھوڑ کرمحسن گورنمنٹ کے مگر ہوجاتے ہیں۔

#### ایک دل آزار کتاب

1898ء میں ایک عیسائی مرتد نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از وائِ مطہرات کے خلاف ایک نہایت دل آزار کتاب (۱) شائع کی جس ہے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت مسج موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ بید ملک کے امن پراثر انداز ہوگا۔ لا ہور کی ایک انجمن (۲) نے گور نمنٹ کے حضور اس کتاب کی ضبطی کے لیے میمور بل جھیجنے کی تیاری کی لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اس کا نتیجہ مفید نہ ہوگا اور مشورہ دیا کہ اس کا ایک تیاری کی لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اس کا تیجہ مفید نہ ہوگا اور مشورہ دیا کہ اس کا ایک زبر دست جواب کھا جائے مگر انجمن والوں نے اس مشورہ کی قدر نہ کی جس پر آخر انہیں اُسی طرح ناکام رہنا پڑا جیسے آپ نے اُن کو قبل از وقت بتلا دیا تھا۔ خود حضرت نے اس میموریل (۳) کی اعلا نبیخالفت کی کیونکہ اصولی طور پر اس میموریل کا انجام بصورت منظوری میموریل (۳) کی اعلا نبیخالفت کی کیونکہ اصولی طور پر اس میموریل کا انجام بصورت منظوری کے میموریل کو مقدم کیا اور گورنمنٹ نے آپ کے میموریل کو قدر کی نظر سے دیکھا اِس طرح پر آپ نے مسلمانوں کے گور نمنٹ نے آپ کے میموریل کو قدر کی نظر سے دیکھا اِس طرح پر آپ نے مسلمانوں کے دواب دینے کی خلاف کھنے والوں کے دواب دینے کا تھا۔

ا - بيكتاب ' امهات المومنين' كنام سے ايك عيسائى ڈاكٹر احمد شاہ مرتد نے شائع كى تھى -

۲۔لا ہور کی انجمن سے' انجمن حمایت اسلام لا ہور''مرادہ۔

سے حضرت اقدس علیہ السلام نے 4 مئی 1898ء کو لیفٹیٹنٹ گورز پنجاب کے پاس بید میموریل بھیجا تھا کہ جب ہزار کا پی اس کتاب کی مسلمانوں میں مفت تقسیم کر کے اُن کی دل آزاری کی گئی ہے تواس کا ضبط کرنالا حاصل ہے۔ پادریوں نے ایسی ہزاروں کتابیں کلیم کرمسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔اس طریقِ مباحثہ کی اصلاح ہونی چا ہیے اور اِس قیم کے دلآزاراور نا پاک کلمات کے استعمال سے حکماً روک دینا چا ہیے۔

احمدی مسلمان کھوائیں گویا اِس سال آپ نے اپنی جماعت کواحمدی کے نام سے مخصوص کر کے دوسر ہے مسلمانوں سے ممتاز کر دیا۔

مقدمہ انہدام دیوار آپ کی جماعت کو دکھ دینے کے لیے (بیت افضیٰ) کے دروازہ کے آگایک دیوار سے پھر کھا کر آنا دروازہ کے آگے ایک دیوار سے نچے دی جس کے سبب نمازیوں کو بہت دور سے پھر کھا کر آنا پڑتا تھا اور اِس طرح بہت تکلیف اور حرج ہوتا تھا۔ جب انہوں نے کسی طرح نہ مانا تو مجبور ہوکر جولائی 1901ء میں آپ کوعدالت میں نالش دائر کرنی پڑی اوراگست سنہ مذکور میں وہ مقدمہ آپ کے حق میں فیصل ہوا اور دیوار گرائی گئی اور خرچہ مقدمہ بھی آپ کے مخالفوں پر پڑالیکن آپ نے اُن کومعاف کر دیا۔

ريويو قريج كا جراء ليمام كا جراء لي الجراء لي المام كا الجراء لي الجراء لي المام كا الجراء لي المام كا الجراء لي المام كا المام

ریسلیہ جسنز کے نام سے بغضل خدا اُب تک جاری ہے۔ اِس کا ایک ایڈیشن انگریزی اور
ایک اُردو میں نکاتا ہے۔ اِس ریویو کے ذریعہ سے امریکہ اور یورپ میں نہایت احسن طور پر
تبلیغ اسلام ہورہی ہے اور اس کے زبر دست مضامین کی دوست دشمن نے تعریف کی ہے۔
ابتداء میں علاوہ دیگر ممبرانِ سلسلہ کے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اِس رسالہ میں
مضمون دیا کرتے سے جو دراصل اُردو میں لکھے جاتے سے پھراُن کا ترجمہ انگریزی رسالہ
میں شائع ہوتا تھا۔ اِن مضامین کا پڑھنے والوں پر نہایت گہرا اثر پڑتا تھا اور یہی مضامین سے
جنہوں نے ریویو کی عظمت پہلے ہی سال میں قائم کردی تھی۔

اِس سال عیدالاضحیہ کے موقعہ پر جوج کے دوسرے دن ہوتی ہے الہام خطبہ الہا میں اللہ علیہ اللہ علیہ عربی زبان میں کی۔

اللہ کے ماتحت ایک تقریر آپ نے فی البدیہ عربی زبان میں کی۔
اُس وقت ایک عجیب حالت آپ پر طاری تھی اور آپ کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا اور چہرہ سے نور

ٹیکتا تھااور نہایت پُر رعب وہیت حالت تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے غنودگی کے عالم میں ہیں۔ یہ تقریرالیں لطیف اور اِس کی زبان الی بے شش ہے کہ بڑے بڑے عربی دان اِس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں اور اس کے اندرایسے ایسے حقائق ومعارف بیان ہوئے ہیں کہ عقلِ انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تقریر خطبہ الہا میہ کے نام سے حجیب کرشائع ہو چکی ہے اور سب کی سب عربی زبان میں ہے۔

عربی زبان کی ترویج کیلیے اسباب کا سلسلہ جماعت کو عربی سکھانے کیلیے

ایک نہایت لطیف تجویز فرمائی جو پیٹھی کہ نہایت قصیح اور آسان عبارت میں کچھ جملے بنائے جنہیں لوگ یا د کرلیں اور اِس طرح آ ہستہ آ ہستہ اُن کوعر بی زبان پر عبور حاصل ہو جائے اوراُن فقرات میں پیخو بی رکھی گئ تھی کہ وہ ایسے امور کے متعلق ہوتے تھے جن سے انسان کو روز مرہ کام پڑتا ہے اور جن میں ایسی اشیاء کے اساء اور ایسے افعال استعال کیے جاتے تھے جوانسان روز مرہ بولتا ہے۔ پچھاسباق اس سلسلہ کے نکلے کیکن بعد میں بعض زیادہ ضروری امور کی وجہ سے بیسلسلہ رہ گیا تا ہم آپ اپنی جماعت کے واسطے ایک راہ نکال گئے جس پر چل کروہ کامیاب ہوسکتی ہے۔ آپ کا منشاء بیتھا کہ ہرایک مُلک کی اصل زبان کے علاوہ عربی زبان بھی مسلمانوں کے واسطے مادری زبان ہی کی طرح ہوجائے اورعورت مردسب اسے سیکھیں تا کہ آئندہ نسلوں کے لیے اس کا سیکھنا آسان ہواور بچے بچین میں ہی اپنی ما دری زبان کے علاوہ عربی زبان سکھ لیں اور بیارا دہ تھا جس کے پورا ہوئے بغیرا سلام اپنی جڑوں پر پوری طرح نہیں کھڑا ہوسکتا کیونکہ جوقوم اپنی دینی زبان نہیں جانتی وہ بھی اینے دین سے واقف نہیں ہو علق۔اور جوقوم اپنے دین سے واقف نہیں وہ بھی اپنے دشمنانِ دین کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی اور جو قومیں دین سے واقف ہونے کے لیے صرف ترجموں پر قناعت کرتی ہیں وہ نہ دین سے واقف رہتی ہیں نہ اُن کی کتاب سلامت رہتی ہے کیونکہ

ترجمہ آہستہ آہستہ لوگوں کواصل کتاب کے مطالعہ سے غافل کر دیتا ہے۔ چونکہ ترجمہ اصل کتاب کا قائم مقام نہیں ہوسکتا اِس لیے آخر کاروہ جماعت کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ آپ کے اِس ارادہ کو پورا کرنے کی طرف آپ کی جماعت کی توجہ گلی ہوئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن کا میا بی ہوجائے گی۔

منارة اسی کی بنیاد پر کہ مسیح دوخودعلیہ السلام نے بعض پیشگوئیوں کی بنا پر کہ مسیح دشق کے مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پراُترے گا ایک منارہ کی بنیاد رکھی تا کہ وہ پیشگوئی لفظ بھی پوری ہوجائے۔ گواس پیشگوئی کے حقیقی معنے یہی تھے کہ مسیح موخود کھلے کھلے دلائل اور برا بین کے ساتھ آئے گا اور تمام دنیا پر اس کا جلال ظاہر ہوگا اور اس کو بہت بڑی کا میا بی ہوگی کیونکہ علم تعبیر الرؤیا میں منارے سے مرادوہ دلائل ہیں جن کا انسان انکار نہ کر سکے اور بلندی پر ہونے کے معنے ایسی شان حاصل کرنے کے ہیں جوکسی کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور مشرق کی طرف آنے سے مرادالی ترقی ہوتی ہے جسے کوئی نہ روک سکے۔

مقدمهٔ کرم دین (ازاله حیثیت عُر فی) مقدمهٔ کرم دین (ازاله حیثیت عُر فی) مود علیه السلام پر ایک شخص کرم

دین نے ازالہ عرفی کا مقدمہ کیا اور جہلم کے مقام پر عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آپ

کے نام سمن جاری ہوا۔ چنا نچہ آپ جنوری 1903ء میں وہاں تشریف لے گئے۔ بیسفر آپ

گ کا میا بی کے شروع ہونے کا پہلانشان تھا کہ گو آپ ایک فوجداری مقدمہ کی جواب دہی

کے لیے جارہے تھے لیکن پھر بھی لوگوں کے ہجوم کا بیحال تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو

سکتا۔ جس وقت آپ جہلم کے شیشن پر اُترے ہیں اُس وقت وہاں اس قدرا نبو و کیٹر تھا کہ
پلیٹ فارم پر کھڑا ہونے کی جگہ نہ رہی تھی بلکہ اسٹیشن کے باہر بھی دورو بیسڑ کوں پرلوگوں کی
اتنی بھیڑتھی کہ گاڑی کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا حی گے دافسرانِ ضلع کو انتظام کے لیے خاص

اہتمام کرنا پڑااور غلام حیدرصا حب تحصیلدار اِس ایپیشل ڈیوٹی پرلگائے گئے۔آپ حضرت صاحب کے ساتھ نہایت مشکل سے راستہ کراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے کیونکہ شہر تک برابر ہجوم خلائق کے سبب راستہ نہ ملتا تھا۔ اہلِ شہر کے علاوہ ہزاروں آ دمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ قریباً ایک ہزار آ دمی نے اِس جگہ بیعت کی اور جب آپ عدالت میں حاضر ہونے کے لیے گئے تو اِس قدر مخلوق کا رروائی مقدمہ سننے کے لیے موجود تھی کہ عدالت کو انظام کرنا مشکل ہوگیا۔ دور میدان تک لوگ چھلے ہوئے تھے۔ پہلی ہی پیشی میں آپ بری کیے گئے اور مع الخیروا پس تشریف لے آئے۔

#### جماعت کی ترقی اور کرم دین والے مقدمه کا طول پکڑنا

1903ء سے آپ کی ترقی حیرت انگیز طریق سے شروع ہوگئی اور بعض دفعہ ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو آ دمی بیعت کے خطوط کھتے تھے اور آپ کے پیرو اپنی تعداد میں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے۔ ہرفتم کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیسلسلہ بڑے زور سے پھیلنا شروع ہوگیا اور پنجاب سے نکل کر دوسر ہے صوبوں اور پھر دوسر کے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہوگیا۔

اِسی سال جماعت احمدیہ کے لیے ایک در دناک حادثہ پیش آیا کہ کابل میں اِس جماعت کے ایک برگزیدہ ممبر کوصرف مٰر ہجی مخالفت کی وجہ سے سنگسار کیا گیا۔

مقد مات کا سلسلہ جو جہلم میں شروع ہوکر بظاہر ختم ہوگیا تھا پھر بڑے زور سے شروع ہو گیا۔ یعنی کرم دین جس نے پہلے وہاں آپ کے خلاف مقد مہ کیا تھا اُسی نے پھر گور داسپور میں آپ پر از الہ حیثیت عرفی کی نالش دائر کر دی۔ اِس مقد مہ نے اِ تنا طول کھینچا کہ جسے دکھے کر چیرت ہوتی ہے۔ اِس مقد مہ کی کارروائی کے دوران میں ایک مجسٹریٹ بھی بدل گیا اوراس کی پیشیاں ایسے تھوڑ نے تھوڑ نے وقفہ سے رکھی گئیں کہ آخر مجبور ہوکر آپ کو گور داسپور

کی ہی رہائش اختیار کرنی پڑی۔

اس مقدمہ کواس قدر طول دیا گیاتھا کہ صرف تین چارالفاظ پر گفتگوتھی۔ کرم دین نے آپ کے خلاف ایک صریح جھوٹ بولاتھا۔ آپ نے اُس کی نسبت اپنی کتاب میں کذاب کا لفظ کھا تھا جس کے معنی عربی زبان میں جھوٹا بھی ہیں اور بہت جھوٹا بھی ۔ اِسی طرح ایک لفظ لئیم ہے جس کے معنے کمینہ ہیں ۔لیکن کبھی ولدالز نا کے معنوں میں بھی استعال ہوجا تا ہے اور اُس کا زور اِس بات برتھا کہ مجھے بہت جھوٹا اور ولدالزنا کہا گیا ہے۔ حالا نکہا گرثابت ہے تو یہ کمئیں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ اِس پرعدالت میں ان الفاظ کی تحقیقات شروع ہوئی اور بعض اِس قتم کے اور باریک سوال پیدا ہو گئے جن پرالیں کمبی بحث چھڑی کہ دوسال اِن مقد مات میں لگ گئے۔ دورانِ مقدمہ میں ایک مجسٹریٹ کی نسبت مشہور ہوا کہ اس کے ہم مذہبول نے کہا ہے کہ مرزا صاحب اِس وقت خوب تھنے ہوئے ہیں ،ان کوسز اضرور دوخواہ ایک دن کی قید کیوں نہ ہو۔جن دوستوں نے بیہ بات سنی سخت گھبرائے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور نہایت ڈرکرعرض کیا کہ حضور ہم نے ایبا سنا ہے۔ آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے یہ بات سنتے ہی آ پ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک ہاتھ کے سہارے سے ذرا اُٹھ بیٹھےاوراُ ٹھ کر بڑے زور سے فر مایا کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کے شیریر ہاتھ ڈالنا چا ہتا ہے؟ اگر اُس نے ایسا کیا تو وہ دیکھ لے گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نہ معلوم پیز بر سچی ہے یا جھوٹی لیکن اس مجسٹریٹ کو انہی دنوں وہاں سے بدل دیا گیا اور باوجود کوشش کے فوجداری اختیارات اُس سے لے لیے گئے اور کچھ مدت کے بعداُس کا عہدہ بھی کم کر دیا گیا۔اس کے بعد مقدمہ ایک اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا اُس نے بھی نہ معلوم کیوں اِس کو بہت لمبا کیااور گوڈ سٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو آپ کوکرسی ملتی تھی لیکن اِس مجسٹریٹ نے باوجود آپ کے سخت بیار ہونے کے آپ کوکرسی نہ دی اور بعض دفعہ سخت بیاس کی حالت میں یانی پینے تک کی اجازت نہ دی۔ آخرا یک لمبے مقدمہ کے بعد آپ پر دوسًو رویے جرمانہ

کیا اس پرسیشن جی صاحب امرتسر مسٹر ہیری صاحب کی عدالت میں جوایک یورپین تھ،
اس فیصلہ کی نگرانی کی نگی اور جب انہوں نے مقدمہ کی مسل دیکھی تو سخت افسوس ظاہر کیا کہ
ایسے نغومقدمہ کو مجسٹریٹ نے اس قدر لمبا کیوں کیا اور کہا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا تو
مئیں ایک دن میں اِسے خارج کر دیتا۔ کرم دین جیسے انسان کو جو لفظ مرزا صاحب نے
استعال کیے اگر اُن سے بڑھ کر بھی کہے جاتے تو بالکل درست تھا۔ جو کچھ ہوا نہایت
ناواجب ہوا اور انہوں نے دو گھٹے کے اندر آپ کو برک کر دیا اور جرمانہ معاف کر دیا اور اِس
طرح دوسری دفعہ ایک یورپین حاکم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خدا تعالی حکومت انہی

اِس مقدمہ کا فیصلہ جنوری 1905ء میں ہوااوراس فیصلہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے جو وی آپ پیشتر مقدمہ کے انجام کی نسبت کی تھی وہ پوری ہوئی۔

اس مقدمہ کی کارروائی کوایک جگہ بیان کرنے کے لیے مکیں آپ کے دوضروری سفر چھوڑ گیا ہوں جن میں سے آپ کا پہلاسفر تو لا ہور کی طرف تھا جو دورانِ مقدمہ میں ہاوا گست 1904ء میں ہوا۔ اِس دفعہ آپ لا ہور میں پندرہ دن رہے۔ اِس سفر میں بھی چاروں طرف سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جو ق در جو ق آئے اوراسٹیشن پر تِل دھرنے کو جگہ نہ تھی اوراس تمام عرصہ میں ایک شور پڑارہا۔ آپ کی قیام گاہ کے پنچ صبح سے شام تک برابرایک جمع رہتا۔ مخالف آن آن کر گالیاں دیتے اور شور مجاتے جی کہ بعض شریروں نے زنانہ مکان میں گھنے کی بھی کوشش کی جنہیں زبردستی باہر نکالا گیا۔ لا ہور کے دوستوں کی درخواست مکان میں گھنے کی بھی کوشش کی جنہیں زبردستی باہر نکالا گیا۔ لا ہور کے دوستوں کی درخواست بر آپ کا لیکچر مقرر ہوا جو چھا پا گیا اور ایک وسیح بال میں وہ لیکچر مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے پڑھ کر سنایا آپ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ قریباً سات آٹھ ہزار آدمی تھے۔ بر سال کیکٹر کے ختم ہونے پرلوگوں نے درخواست کی کہ آپ کچھ زبانی بھی بیان فر مائیں۔ اس لیکچر کے ختم ہونے پرلوگوں نے درخواست کی کہ آپ کچھ زبانی بھی بیان فر مائیں۔ اس لیکچر کے ختم ہونے کو گئہ یہ ایک کر آپ کھوڑ بانی بھی بیان فر مائیں۔ چونکہ یہ ایک پر آپ اُس وقت کھڑے ہوگئے اور آدھ گھنٹہ تک ایک مختصر ہی تقریر فرمائی۔ چونکہ یہ ایک

تجربہ شدہ بات تھی کہ آپ جہاں جاتے ہر مذہب وملت کے لوگ آپ کے خلاف جوش دکھلاتے خصوصاً مسلمان کہلانے والے، اس لیے افسران پولیس نے اس دفعہ بہت اعلی انتظام کیا ہوا تھا۔ دلی پولیس کے علاوہ یوروپین سپاہی بھی انتظام کے لیے لگائے گئے تھے جو تلواریں ہاتھ میں لیے تھوڑے تھوڑے قاصلہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ پولیس افسروں کومعلوم ہوگیا تھا کہ بعض جہلاء جلسہ گاہ سے باہر فساد پرآ مادہ ہیں اِس لیے انہوں نے آپ کی واپسی کے لیے خاص انتظام کر رکھا تھا اور چندسوار کچھ فاصلہ پرآ گے آگے چلے جاتے تھے اور پیچھے آپ کی گاڑی تھی۔ گاڑی کے پیچھے پھر پچھے اپر کھونا خات سے جاتے تھے اور ہیں کے جوان تھے اور ان سے کھر بہتے ہوں کے بیچھے پھر پولیس کے جوان سے اور ان سے کو گھر پہنچایا گیا اور منصوبہ بازوں کوا پی شرارت میں کا میا بی حاصل نہ ہوسکی۔ وہاں سے آپ واپس گور داسپور تشریف لے آئے۔ اواخر اکو بر 1904ء میں آپ گور داسپور کے مقد مات سے گونہ فراغت یا کے قادیان آگئے۔

27/ کتوبر کو سیالکوٹ تشریف لے گئے کیونکہ وہاں کے دوستوں نے باصرار وہاں تشریف لے جانے کی درخواست کی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ ابتدائی عمر میں یہاں گئی سال رہے ہیں پس اب بھی جبکہ خدا تعالی نے آپ کو عظیم الشّان کا میا بی عطافر مائی ہے ایک دفعہ اِس طرف قدم رنج فر ماکر اس زمین کو برکت دیں بیسفر بھی آپ کی کا میا بی کا بیّن ثبوت تھا کیونکہ ہرایک اسٹیشن پر آپ کی زیارت کے لیے اِس قدر مخلوق آتی تھی کہ سیشن کے حکام کو انتظام کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور لا ہور کے اسٹیشن پر تو اِس قدر جوم ہوا کہ پلیٹ فارم مکٹ ختم ہو گئے اور اسٹیشن ماسٹر کو بلائک ہی لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دین پڑی ۔ جب آپ سیالکوٹ پہنچ تو اسٹیشن سے آپ کی قیام گاہ تک جو میل بھر کے فاصلہ پر تھی ، برابر لوگوں کا جوم تھا۔ شام کے وقت ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو سواری گاڑیوں میں چڑھے چڑھاتے دیرلگ بھوم تھا۔ شام کے وقت ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو سواری گاڑیوں میں چڑھے چڑھاتے دیرلگ گئی اور آپ کی گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور چلنے پائی تھی کہ اندھر اہو گیا۔ ہجوم خلائق کے سبب

اوررات کے پڑجانے سے اندیشہ ہوا کہ کہیں بعض لوگ گاڑیوں کے پنچ نہ آجائیں چنانچہ پولیس کو اِس بات کا خاص انتظام کرنا پڑا کہ آپ کے آگے آگے راستہ صاف رہے۔
سیالکوٹ کے ایک رئیس اور آنریری مجسٹریٹ پولیس کے ساتھ اِس کام پر تھے۔ اُن کو بڑی مشکل اور تختی سے راستہ کرانا پڑتا تھا اور گاڑی نہایت آہتہ آہتہ چل سکتی تھی۔ گاڑی کی مشکل اور تختی سے راستہ کرانا پڑتا تھا اور گلیوں میں لوگ علاوہ دورو یہ کھڑ ہے ہونے کے،
کھڑ کیاں کھول دی گئی تھیں۔ بازاروں اور گلیوں میں لوگ علاوہ دورو یہ کھڑ کیوں کے دوکا نوں کے برآمدے بھی بھرے ہوئے تھے اور بعض تو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کھڑ کیوں کے چھوں پر چڑھے بیٹھے تھے۔ تمام چھوں پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے آپ کی شکل دیکھنے کے لیے ہنڈیاں اور لیمپ جلار کھے تھے اور چھتیں عور توں اور مردوں سے بھری پڑئی تھیں جو آپ کی گاڑی کے قریب آنے پر مشعلیں آگے کر کر کے آپ کی شکل دیکھتے تھے اور بعض لوگ آپ پی گھول تھے۔ اور بعض لوگ آپ پر پھول تھے۔

# ليكجرسيالكوك

سیالکوٹ آپ نے پانچ روز قیام فرمایا اور علاوہ تبلیغ کے جوآپ گھر پر ملنے والوں کو کرتے رہے آپ کا ایک پلک کیکچر بھی وہاں ہوا۔ جس وقت کیکچر کا اعلان ہوا اُسی وقت سیالکوٹ کے علماء نے بڑے زور سے اعلان کیا کہ کوئی شخص مرزاصا حب کا لیکچر سُننے نہ جائے اور یہ بھی فتو کی دے دیا کہ جو شخص آپ کا لیکچر سُننے جائے گا اُس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اُس کا نکاح ٹوٹ جائے گا (یہ ایک زبر دست ہتھیا راُس وقت سے علماء ہند کے پاس ہے جس کے ذریعہ سے وہ جائل مسلمانوں پراپی حکومت قائم رکھتے ہیں اور جس کے لیے جھوٹی تیجی کوئی بھی دلیل اُن کے پاس نہیں ) اور اِس اعلان کو ہی کا فی خیال نہ کیا گیا بلکہ جس مکان میں آپ کا لیکچر تھا اُس کے مقابل چند مخالف مولویوں نے اپنے لیکچروں کا اِعلان کر دیا تا کہ لوگ آپ کے آپ کیکچروں میں شامل نہ ہونے یا کیں اور باہر کے باہر ہی رُک جا کیں ۔علاوہ ازیں پچھآ دی

ایکچرگاہ کے دروازہ پربھی مقرر کردیے کہ اندر جانے والوں کوروکیں اور بتا کیں کہ آپ کے ایکچر میں جانا گناہ ہے اور بعض تو اِس حد تک بڑھے کہ آنے والوں کو پکڑ پکڑ کر دوسری طرف کے جاتے تھے مگر باو جود اِس کے لوگ بڑی کثرت سے آئے اور جس وقت لوگوں نے سُنا کہ آپ جھوڑ کر وہاں بھاگ آئے کہ آپ یکچر چھوڑ کر وہاں بھاگ آئے اور اِس قدر شوق سے لوگوں نے حسّہ لیا کہ سرکاری ملازم بھی باو جود تعطیل کا دن نہ ہونے کے لیکچر میں شامل ہوئے۔

یہ لیکچر بھی چھپا ہوا ہے اور مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھ کرسُنا یا تھا۔ دوران لیلچر میں بعض لوگوں نے شور مچانا چاہا۔ پولیس افسر نے جوایک یوروپین صاحب تھے، نہایت ہوشیاری سے اُن کوروکا اور ایک بڑی لطیف بات فرمائی کہتم مسلمانوں کو اِن کے لیکچر پر گھبرانے کی کیا وجہ ہے،تمہاری توبیۃ تا ئید کرتے ہیں اورتمہارے رسول کی عظمت قائم کرتے ہیں۔ناراض ہونے کاحق تو ہماراتھا کہ جن کے خدا (مسیح) کی وفات ٹابت کرنے پریہ اِس قِدرز ور دیتے ہیں۔غرض افسرانِ پولیس کی ہوشیاری کے باعث کوئی فتنہ وفساد نہ ہوا۔ اِس لیکچرمیں ایک خصوصیّت یکھی کہ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کواہل ہنود پر اتمام جُت کرنے کے لیے ببلک میں بحثیت کرشن پیش کیا۔ جب بیکچرختم ہوکر گھر کوواپس آنے لِگے تو پھر بعض لوگوں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا لیکن پولیس نے اِس مفسدہ کو بھی روکا۔ لیکچر کے بعد دوسرے دن آپ واپس تشریف لے آئے اور اِس موقعہ پر بھی پولیس کے انتظام کی وجہ سے کوئی شرارت نہ ہوسکی ۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں دُ کھ دینے کا کوئی موقعہ نہیں ملا تو بعض لوگ شہر سے کچھ دور باہر جا کر ریل کی سٹرک کے پاس کھڑے ہوگئے اور چکتی ٹرین پر پھر چھنکے کیکن اس کا نتیجہ سوائے کچھ شخصے ٹوٹ جانے کے اور کیا ہوسکتا تھا۔

مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات اورسفرِ دہلی کے حالات 11 / اکتوبر 1905ء کو آپ کے ایک نہایت مخلص مرید مولوی عبدالکریم صاحب جو

مختلف موقعوں پرآپ کے لیکچرسنا یا کرتے تھے ایک لمبی بیاری کے بعد فوت ہوئے اور آپ نے قادیان میں ایک عربی مدرسہ کھو لنے کا ارشاد فر مایا جس میں دین اسلام سے واقف علاء پیدا کیے جائیں تا کہ فوت ہونے والے علاء کی جگہ خالی نہ رہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات سے چندروز بعد آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں قریباً پندرہ دن رہے۔ اُس وقت دہلی گو پندرہ سال پہلے کی دہلی نہی جس نے دیوانہ وارشور مجایا تھا لیکن پھر بھی آپ کے جانے پرخوب شور ہوتا رہا۔ اس پندرہ دن کے عرصہ میں آپ نے دہلی میں کوئی پبلک کے جانے پرخوب شور ہوتا رہا۔ اس پندرہ دن کے عرصہ میں آپ نے دہلی میں کوئی پبلک لیکچر نہ دیا لیکن گھر پر قریباً روزانہ لیکچر ہوتے رہے جن میں جگہ کی تنگی کے سبب دواڑ ھائی سُو سے زیادہ آ دمی ایک وفت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دودن لوگوں نے شور بھی کیا اور ایک دن حملہ کرکے گھر پر چڑھ جانے کا بھی ارادہ کیا لیکن پھر بھی پہلے سفر کی نسبت بہت فرق

آ گے جائے کی بیالی پیش کی کیونکہ آپ کے حلق میں تکلیف تھی اور ایسے وقت میں اگر تھوڑ ہے تھوڑ سے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعمال کی جائے تو آ رام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دولیکن اُس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کر ہی دی۔اس پر آپ نے بھی اُس میں سے ایک گھونٹ بی لیا لیکن وہ مہینہ روز وں کا تھا۔مولویوں نے شور مجادیا کہ پیخض مسلمان نہیں کیونکہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فر ما یا که قر آن شریف میں الله تعالی فر ما تا ہے که بیماریا مسافرروز ہ نہ رکھے بلکہ جب شفا ہو یا سفر سے واپس آئے تب روز ہ ر کھے اور مَیں تو بھار بھی ہوں اور مسافر بھی لیکن جوش میں ا بھرے ہوئے لوگ کب رُ کتے ہیں۔شور بڑھتا گیا اور باد جود پولیس کی کوشش کے فرونہ ہو سکا۔ آ خرمصلتاً آپ بیٹھ گئے اور ایک شخص کونظم پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اُس کےنظم یڑھنے پرلوگ خاموش ہو گئے۔ تب پھر آپ کھڑے ہوئے تو پھرمولو یوں نے شور مجادیا اور جب آپ نے لیکچر جاری رکھا تو فسادیر آمادہ ہو گئے اور تیج پرحملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن ہزاروں آ دمیوں کی رَواُن سے روکے نہ رُکتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر کی ایک لہر ہے جوآ گے ہی بڑھتی چلی آتی ہے۔ جب پولیس سے اُن کا سنجالنا مشکل ہو گیا تب آپ نے لیکچر چھوڑ دیالیکن پھر بھی لوگوں کا جوش ٹھنڈا نہ ہوااورانہوں نے شیج پر چڑھ کرحملہ آور ہونے کی کوشش جاری رکھی۔اس پریولیس انسکٹر نے آپ سے عرض کی کہ آپ اندر کے کمرہ میں تشریف لے چلیں اور فوراً سیاہی دوڑائے کہ بندگاڑی لے آئیں۔ پولیس لوگوں کو اِس کمرہ میں آنے سے روکتی رہی اور دوسرے دروازہ کے سامنے گاڑی لا کر کھڑی کر دی گئی ، آپ اُس میں سوار ہونے کے لیے تشریف لے چلے۔آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو لوگوں کو پیۃ لگ گیا کہ آپ گاڑی میں سوار ہوکر چلے ہیں۔ اِس پر جولوگ لیکچر ہال سے باہر کھڑے تھے وہ حملہ کرنے کے لیے آگ بڑھے اور ایک شخص نے بڑے زور سے ایک بہت موٹا اور مضبوط سونٹا آپ کو مارا۔ ایک

مخلص مرید پاس کھڑا تھا وہ جھٹ آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اور حملہ کرنے والے کے درمیان میں آگیا۔ چونکہ گاڑی کا دروازہ گھلا تھا سونٹا اُس پراُک گیا اوراُس شخص کے بہت کم چوٹ آئی ورنہ ممکن تھا کہ اُس شخص کا خون ہوجا تا۔ آپ کے گاڑی میں بیٹھنے پر گاڑی جلی کی کھڑکیاں بند تھیں۔ اُن پر پھر چلی لیکن لوگوں نے پھر وں کا مینہ برسانا شروع کر دیا گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں۔ اُن پر پھر گرتے تھے تو وہ گھل جاتی تھی۔ ہم انہیں پکڑکرسبنھا لئے تھے لیکن پھر وں کی ہو چھاڑی وجہ سے ہاتھوں سے چھوٹ کر وہ برگر جاتی تھیں لیکن خدا تعالی کے فضل سے کسی کے چوٹ نہیں آئی صرف ایک پھر کھڑکی میں سے گذرتا ہوا میر سے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر چوٹ نہیں آئی صرف ایک پھر کھڑکی میں سے گذرتا ہوا میر سے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر لویس کا گا۔ چونکہ پولیس گاڑی کے چاروں طرف کھڑی تھی بہت سے پھرا اُسے لیے جس پر پولیس کے نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور گاڑی کے آگے بیچھے بلکہ اُس کی جھت پر بھی پولیس مین بیٹھ کئے اور دوڑا کر گاڑی کو گھر تک پہنچایا۔ لوگوں میں اِس قدر جوش تھا کہ با وجود پولیس کی موجود گی کے وہ دُورتک گاڑی کے بیچھے بھاگے۔ دوسرے دن آپ قادیان واپس تشریف موجودگی کے وہ دُورتک گاڑی کے بیچھے بھاگے۔ دوسرے دن آپ قادیان واپس تشریف

# وفات كى پيشگوئى اورسلسلە كانظام \_صَدرانجمن كاقيام

دسمبر 1905ء میں آپ کوالہام ہوا کہ آپ کی وفات قریب ہے جس پر آپ نے ایک رسالہ ''السو صیّة''کلھراپی تمام جماعت میں شائع کر دیا اور اُس میں جماعت کواپنی وفات کے قرب کی خبر دی اور اُن کوتسلی دی اور الہام الہی کے ماتحت ایک مقبرہ بنائے جانے کا اعلان فر مایا اور اُس میں وفن ہونے والوں کے لیے بیشر طمقرر کی کہ وہ اپنی تمام جائیدا دکا دسواں حصہ اشاعتِ اسلام کے لیے دیں اور تحریر فر مایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ اِس مقبرہ میں صرف وہی وفن ہو سکیں گے جو جنتی ہوں گے اور ان اموال کی حفاظت کے لیے جو اس مقبرہ میں وفن ہونے کے لیے لوگ بغرض اشاعت اسلام دیں گے ایک

انجمن مقرر فرمائی ۔ إس انتظام کے علاوہ یہ بھی پیشگوئی کی کہ جماعت کی تھاظت اوراس کو سنجا لئے کے لیے خدا تعالیٰ خود میری وفات کے بعداسی طرح انتظام کرے گاجس طرح کہ پہلے نبیوں کے بعد کرتا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گاجو جماعت کی نگرانی اسی طرح کریں گے جس طرح آنخیس کے بعد حضرت ابو بکڑنے نے کی تھی۔ سلسلہ کی ضروریات تعلیمی و تبلیغی کے لیے المسوو صیّة کی اشاعت تک مدرسہ اور میگزین کی انتظامی کمیٹیاں تھیں اور مقبرہ کے لیے المسے جدید انجمن تجویز ہوئی مگر خدام کی درخواست پر انتظامی کمیٹیاں تھیں اور مقبرہ کے لیے ایک جدید انجمن تھی بیائے جسے وصیتوں کے اموال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا ایک الیی انجمن قائم کر دی جس کے سپر دوینی اور دُنیاوی تعلیم کے مدارس ، ریویو آف ریالیہ ہی صدرانجمن قائم کر دی جس کے سپر دوینی اور دُنیاوی تعلیم کے مدارس ، ریویو آف ریالیہ ہی صدرانجمن قائم کر دی جس کے سپر دوینی اور دُنیاوی تعلیم کے مذارس ، ریویو آف ریالیہ ہی صدرانجمن قائم کر دی جس کے سپر دوینی اور دُنیاوی تعلیم کے الجمنوں کی بجائے ایک ہی صدرانجمن قائم کر دی۔

1907ء میں ستمبر کے مہینے میں آپ کالڑکا مبارک احمد اس پیشگوئی کے مطابق جواس کی پیدائش کے وقت ہی چھاپ کرشائع کر دی گئی تھی ، ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔

اسی سال صدرانجمن کی مختلف شہروں میں شاخیں قائم کرنے کی تجویز کی گئی۔ دومرداور ایک عورت امریکن آپ سے ملنے کے لیے آئے جن سے دبر تک گفتگو ہوئی اورانہیں مسیح کی بعثتِ ثانیہ کی حکمت اوراصلیت سمجھائی۔

اِس سال پنجاب میں کچھا بجی ٹیشن پیدا ہو گیااس پر آپ نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ کا ہرطرح وفا دارر ہنے کی تاکید فر مائی اور مختلف جگه پر آپ کی جماعت نے اِس شورش کے فروکر نے میں بلاکسی لا کچے کے خدمت کی ۔

دسمبر میں آریوں نے لا ہور میں ایک مذہبی کانفرنس منعقد کی اور سب مذاہب کے لوگوں کواس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔لیکن میشرط رکھی کہسی مذہب کے پیروؤں کو

دوسرے ندہب پرحملہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی اورخود بھی اسی شرط کی پابندی کا اقرار کیا۔
آپ سے بھی اس میں شامل ہونے کی درخواست کی گئ تو آپ نے اُسی وقت کہددیا کہ جھے
تو اس نجو پز میں دھو کے کی ہوآتی ہے لیکن پھر بھی جت پوری کرنے کے لیے ایک مضمون لکھ
کراُس میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس مضمون میں آپ نے بڑے زورسے آریوں کوسلح
کی دعوت دی اور نہایت نرمی سے صرف اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے پیش کیں۔ ہماری
جماعت کے قریباً پانچ سو آ دمی ٹکٹ خرید کراس کا نفرنس میں شامل ہوتے رہے اور ہمارے
باعث دوسرے مسلمان بھی شامل ہوتے رہے لیکن جب آریوں کی باری آئی تو انہوں نے
نہایت گندہ طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوگالیاں دیں اور بُرے سے بُرے الفاظ
خصور کی نسبت استعال کیے لیکن ہم آپ کی تعلیم کی ماتحت خاموشی سے اُن لیکچروں کو سفتے
رہے اور کسی نے اُٹھ کر اِ تنا بھی نہیں کہا کہ ہم سے وعدہ خلافی کی گئی ہے۔

کہ اُن کے خیال میں کانگریس کے نقائص دور کرنے میں بیا یک زبردست آلہ ثابت ہوگی اوربعض حکّا م رؤساء کواشارۃً اِس میں شامل ہونے کی تحریک بھی کرتے تھے۔ فنانشل کمشنر صاحب بہادر نے بھی برسبیلِ تذکرہ آپ سے مسلم لیگ کا ذکر کیا اوراس کی نسبت آپ کی رائے دریافت کی ۔ آپ نے فرمایا میں اسے پیندنہیں کرتا۔ فنانشل کمشنر نے اس کی خوبی کا ا قرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیراہ خطرناک ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ اسے کا نگرس پر قیاس نہ کریں اس کا قیام تو ایسے رنگ میں ہوا تھا کہ اس کا اپنے مطالبات میں حد سے بڑھ جانا شروع سے نظر آرہا تھالیکن مسلم لیگ کی بنیا دایسے لوگوں کے ہاتھوں اور ایسے قوانین کے ذریعے پڑی ہے کہ بیجھی کانگرس کا رنگ اختیار کر ہی نہیں سکتی ۔اس پر آپ کے ایک مریدخواجہ کمال الدین نے جو وو کنگ مشن کے بانی اور رسالہ مسلم انڈیا کے مالک ہیں، سرولسن کی تا ئید کی اور کہا کہ میں بھی اس کاممبر ہوں اس کے ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں۔ مگر دونوں کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فر مایا کہ مجھے تو اس سے بوآتی ہے کہ ایک دن پیجمی کانگرس کا رنگ اختیار کرلے گی۔میں اس طرح سیاست میں دخل دینے کو خطرنا کے سمجھتا ہوں۔ بیا گفتگو تو اس برختم ہوئی لیکن ہر ایک سیاسی وا قعات کا مطالعه کرنے والا جانتا ہے کہ آپ کا خیال کس طرح لفظ بلفظ پورا ہوا۔ اسی سال 26 رایریل کو بوجہ والدہ صاحبہ کی بیاری کے آپ کولا ہور جانا پڑا۔جس دن قادیان سے چلناتھا اُس رات کوالہام ہوا:-

#### ''مباش ایمن از بازی روزگار''

لیمنی حواد ن ِ زمانہ سے بے خوف مت ہو۔ اِس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہے الہام ہوا ہے کہ جوکسی خطرناک حادثہ پر دلالت کرتا ہے۔ اتفاق سے اُسی رات میرے چھوٹے بھائی مرزا شریف احمد بیار ہو گئے لیکن جس طرح سے ہوسکا روانہ ہوئے جب بٹالہ پنچے، جو قادیان کا اسٹیشن تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ بوجہ سرحدی شورش کے گاڑیاں کافی نہیں اِسی لیے

گاڑی ریز رونہیں ہوسکی وہاں دو تین دن انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے گھر میں فرمایا کہ اِ دھرالہام متوحش ہوا ہے اُدھراللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے روکیں پڑ رہی ہیں۔ بہتر ہے کہ یہیں بٹالہ میں کچھ عرصہ کے لیے گھہر جائیں آب وہوا تبدیل ہو جائے گی۔علاج کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹریہیں بُلا کی جائے گی لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں لا ہور ہی چلو۔ آخر دو تین دن کے انتظار کے بعد آپ لا ہورتشریف لے گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی تمام لا ہور میں ایک شور بڑ گیا اور حسب دستور مولوی لوگ آپ کی مخالفت کے لیے اکتھے ہو گئے۔جس مکان میں آپ اُترے ہوئے تھا اُس کے پاس ہی ایک میدان میں آپ کے خلاف لیلچروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جوروزانہ بعد نمازعصر سے لے کررات کے نو دس بجے تک جاری رہتا۔ اِن لیکچروں میں گندی سے گندی گالیاں آپ کودی جاتیں اور چونکہ آپ کے مكان تك پہنچنے كا يہى راسته تھا آپ كى جماعت كوسخت نكليف ہوتى ليكن آپ نے سب كوسمجھا دیا کہ گالیوں سے ہمارا کچھنہیں بگڑتا تم لوگ خاموش ہو کے پاس سے گزر جایا کرو۔اُدھر دیکھا بھی نہ کرو۔ چونکہ اس دفعہ لا ہور میں کچھ زیادہ رہنے کا ارادہ تھا اس لیے جماعت کے احباب جاِروں طرف سے اکٹھے ہو گئے تھے اور ہروقت ہجوم رہتا تھا اورلوگ بھی آپ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔

#### لا ہور کے رؤساء کو دعوت اور حضور کی تقریر

چونکہ رؤساء ہند بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری دنیا کے رؤساء دین سے نسبتاً غافل ہوتے ہیں،اس لیے آپ نے اُن کو پچھ سنانے کے لیے بیتجویز فر مائی کہ لا ہور کے ایک غیر احمدی رئیس کی طرف سے جو آپ کا بہت معتقد تھا رؤساء کو دعوت دی اور دعوت طعام میں پچھ تقریر نی ملرف سے جو آپ کا بہت معتقد تھا رؤساء کو دعوت دی اور دعوت طعام میں پچھ تقریر فر مائی ۔ تقریر کسی قدر لمبی ہوگئ جب گھنٹہ کے قریب گزرگیا تو ایک شخص نے ذرا گھبرا ہے کا اظہار کیا۔اس پر بہت سے لوگ بول اُٹھے کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں لیکن بیہ کھانا (غذائے روح) تو آج ہی میسر ہوا ہے۔آپ تقریر جاری رکھیں۔ دواڑھائی گھنٹہ

تک آپ کی تقریر ہوتی رہی۔ اس تقریر کی نسبت لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ آپ نے اپنا دعوی نبوت واپس لے لیا۔ لا ہور کے اُردوروزانہ اخبارِ عام نے یہ خبرشائع کر دی۔ اس پر آپ نے اُسی وقت اس کی تر دید فر مائی اور لکھا کہ ہمیں دعوی نبوت ہے اور ہم نے اسے بھی واپس نہیں لیا۔ ہمیں صرف اِس بات سے انکار ہے کہ ہم کوئی نئی شریعت لائے ہیں۔ شریعت وہی ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔

#### حضور عليه السلام كاوصال

آپ کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی ۔ لا ہورتشریف لانے پریہ شکایت زیادہ ہوگئی اور چونکه ملنے والوں کا ایک تا نتار ہتا تھا اس لیے طبیعت کو آ رام بھی نہ ملا۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ الہام ہوا اَلوَّ حِیْلُ ثُمَّ الرَّحِیلُ لعنی کوچ کرنے کا وقت آ گیا پھرکوچ کرنے کا وفت آ گیا۔اس الہام پرلوگوں کوتشویش ہوئی لیکن فوراً قادیان سے ایک مخلص دوست کی وفات کی خبر پینچی اورلوگوں نے بیالہام اُس کے متعلق سمجھا اور تسلی ہوگئی کیکن آپ سے جب یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں بیسلسلہ کے ایک بہت بڑے شخص کی نسبت ہے، وہ شخص اس سے مُرادنہیں۔اس الہام سے والدہ صاحبہ نے گھبرا کرایک دن فرمایا کہ چلو واپس قادیان چلیں۔آپ نے جواب دیا کہا کہ واپس جانا ہمارے اختیار میں نہیں۔اَب اگرخدا ہی لے جائے گا تو جاسکیں گے۔مگر باوجود إن الہامات اور بیاری کے آپ اپنے کام میں لگےرہے اوراس بیاری ہی میں ہندوؤں اورمسلمانوں میں صلح و آشتی پیدا کرنے کے لیے آ پ نے ایک لیکچرد یخ کی تجویز فر مائی اور لیکچرلکھنا شروع کر دیا اوراس کا نام'' پیغا م صلح'' رکھا۔اس سے آپ کی طبیعت اور بھی کمزور ہوگئی اور دستوں کی بیاری بڑھ گئی۔جس دن میہ ليكجر ختم هونا تفاأس رات الهام موا: -

· ' مکن تکیه برعمر نا یا ئیدار' '

یعنی نہ رہنے والی عمر پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ نے اُسی وقت بیالہام گھر میں سنا دیا اور فرمایا کہ ہمارے متعلق ہے۔ دن کولیکچرختم ہوا اور چھنے کے لیے دے دیا گیا۔ رات کے وفت آپ کودست آیا اور سخت ضعف ہو گیا۔ والدہ صاحبہ کو جگایا۔ وہ اُٹھیں تو آپ کی حالت بہت کمزورتھی۔انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہی جومکیں کہا کرتا تھا (لیعنی بیاری موت) اس کے بعد پھرایک اور دست آیا۔اس سے بہت ہی ضعف ہو گیا فرمایا مولوی نور الدین صاحب کو بلواؤ (مولوی صاحب جبیا کداو پر لکھا گیا ہے بہت بڑے طبیب تھے) پھر فر مایا کہ محمود (مصنف رسالہ مذا)اور میرصاحب (آپ کے خسر) کو جگاؤ۔ میری حاریائی آپ کی حاریائی ہے تھوڑی ہی دورتھی ۔ مجھے جگایا گیا اُٹھ کردیکھا تو آپ کو کرب بہت تھا۔ ڈاکٹر بھی آ گئے تھے انہوں نے علاج شروع کیالیکن آ رام نہ ہوا۔ آخر انجکشن کے ذریعہ بعض ادویات دی گئیں ۔اس کے بعد آ پ سو گئے ۔ جب صبح کا وقت ہوا أُتُصِ اوراً تُه كرنماز يرْهي - گلا بالكل بيڻه گيا تھا کچھ فر مانا حيا ہاليكن بول نه سكے - اس پر قلم دوات طلب فرمائی لیکن لکھ بھی نہ سکے۔قلم ہاتھ سے حبیث گئی۔اس کے بعد لیٹ گئے اور تھوڑی دریتک غنو دگی سی طاری ہوگئی اور قریباً ساڑ ھے دس بجے دن کے آپ کی روح یا ک اُس شہنشاہ حقیقی کے حضور حاضر ہوگئی جس کے دین کی خدمت میں آپ نے اپنی ساری عمر صرف كردى تقى إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . بيارى كووتت صرف ايك ہى لفظ آپ كى زبان مبارك يرتهااوروه لفظ الله تهابه

آپ کی وفات کی خبر بجلی کی طرح تمام لا ہور میں پھیل گئی۔ مختلف مقامات کی جماعتوں کو تارین دے دی گئیں اور اُسی روز شام یا دوسرے دن شبح کے اخبارات کے ذریعہ گل ہندوستان کو اس عظیم الشان انسان کی وفات کی خبر مل گئی۔ جہاں وہ شرافت جس کے ساتھ آپ ایپ مخالفوں کے ساتھ برتا و کرتے تھے ہمیشہ یا در ہے گی ، وہاں وہ خوشی بھی بھی ہمیں بھلائی جاسکتی جس کا اظہار آپ کی وفات پر آپ کے مخالفوں نے کیا۔ لا ہور کی پبلک کا ایک

خداتعالی کا پیارارسول اُن کے درمیان چلتا پھرتاتھا۔

دردانسان کو بیتاب کردیتا ہے اور مکیں بھی حضرت میں موعود علیہ السلام کی وفات کا ذکر کے کہیں سے کہیں چلا گیا۔ مکیں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ساڑھے دس بجے آپ فوت ہوئے۔ اُسی وفت آپ کے جسم مبارک کو قادیان میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور شام کی گاڑی میں ایک نہایت بھاری دل کے ساتھ آپ کی جماعت نعش لے کرروانہ ہوئی اور آپ کا الہام پورا ہوا جو قبل از وفت مختلف اخبارات میں شائع ہو چکا تھا کہ' اُن کی لاش کفن میں لیپ کرلائے ہیں'۔

بٹالہ بہنج کرآپ کا جنازہ فوراً قادیان پہنچایا گیا اور قبل اس کے کہ آپ کو دفن کیا جاتا قادیان کی موجودہ جماعت نے (جن میں کئی سُو قائم مقام باہر کی جماعتوں کا بھی شامل تھا) بالا تفاق آپ کا جانشین اور خلیفہ حضرت مولوی حاجی نورالدین صاحب بھیروی کوتسلیم کر کے اُن کے ہاتھ پر بیعت کر کی اوراس طرح الوصیة کی وہ شائع شدہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ جیسے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر گھڑے کیے گئے تھے، میری جماعت کے لیے بھی خدا تعالیٰ اسی رنگ میں انتظام فر مائے گا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے آپ کا جنازہ پڑھا اور دو پہر کے بعد آپ وفن کیے گئے اور اس طرح آپ کا وہ الہام کہا تا وہ فن کہ (''ستائیس کوایک واقعہ ہمارے متعلق'') جود میبر 1902ء میں ہوا اور مختلف اخبارات میں شائع ہو چکا تھا پورا ہوا کیونکہ 26 مئی کوآپ فوت ہوئے اور 27 رتاریخ کوآپ وفن کے گئے اور اس الہام کے معنی واضح کر کیے گئے اور اس الہام کے معنی واضح کر دیے گئے تھے اور وہ الہام کے معنی واضح کر دیے گئے تھے اور وہ الہام میے تھا ''وقت رسید'' یعنی تیری وفات کا وقت آگیا ہے۔

آپ کی وفات پرانگریزی و دلیم ہندوستان کے سب اخبارات نے باوجود مخالفت کے اِس بات کا اقرار کیا کہ اِس زمانہ کے آپ ایک بہت بڑے شخص تھے۔

تمـت بالـخير

گروہ نصف گھنٹہ کے اندر ہی اس مکان کے سامنے اکٹھا ہو گیا جس میں آپ کا جسم مبارک پڑا تھا اور خوشی کے گیت گا گا کراپنی کور باطنی کا ثبوت دینے لگا۔ بعضوں نے تو عجیب عجیب سوانگ بنا کراپنی خباشت کا ثبوت دیا۔

آپ کے ساتھ جو محبت آپ کی جماعت کو تھی اس کا حال اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بہت تھے جو آپ کی نعش مبارک کو صریحاً اپنی آنکھوں کے سامنے پڑا دیکھتے تھے مگر وہ اس بات کے قبول کرنے کے لیے تو تیار تھے کہ اپنے حواس کو تو مختل مان لیں لیکن یہ باور کرنا انہیں دشوار و نا گوار تھا کہ اُن کا حبیب ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ پہلے سے کے حوار یوں اور اس مسیح کے حوار یوں کی اپنے مرشد کے ساتھ محبت میں یہ فرق ہے کہ وہ تو مسیح کے صلیب پر سے زندہ اُتر آنے پر جیران تھے اور یہ اپنے مسیح کے وصال پر سششدر مسیح کے صلیب پر سے زندہ اُتر آنے پر جیران تھے اور این کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سے فوت کیونکر ہوا۔ آئے سے تیرہ سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم انبیین ہوکر آیا تھا اُس کی وفات پر کیونکر ہوا۔ آئے سے تیرہ سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم انبیین ہوکر آیا تھا اُس کی وفات پر کیونکر ہوا۔ آئے سے تیرہ سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم انبیین ہوکر آیا تھا اُس کی وفات پر کیونکر ہوا۔ آئے سے تیرہ سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم انبیین ہوکر آیا تھا اُس کی وفات پر نہایت سے دل سے ایک شاعر نے بیصدا قت بھرا ہوا شعر کہا تھا کہ

کُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیُ فَعَمِی عَلَیَّ النَّاظِرُ مَنُ شَاءَ بَعُدَکَ فَلْیَمُتُ فَعَلَیْکَ کُنْتُ اُحَاذِرُ ترجمہ: کہ''تو میری آئکھ کی بہلی تھا۔ تیری موت سے میری آئکھ اندھی ہوگی۔اب تیرے بعد کوئی شخص پڑا مراکرے ہمیں اُس کی پرواہ نہیں کیونکہ ہم تو تیری ہی موت سے ڈرر ہے تھ'۔

آج تیرہ سُوسال کے بعداُس نبی گے ایک غلام کی وفات پر پھروہی نظارہ چشمِ فلک نے دیکھا کہ جنہوں نے اُسے پیچان لیا تھا اُن کا بیرحال تھا کہ بیرد نیا اُن کی نظروں میں حقیر ہوگئی اوراُن کی تمام ترخوشی اگلے جہان میں ہی چلی گئی بلکہ اب تک کہ آٹھ سال گزر چکے ہیں اُن کا یہی حال ہے اورخواہ صدی بھی گزر جائے مگروہ دن اُن کو بھی نہیں بھول سکتے جب کہ